

ارَ لِيرَ يَكِنْ إِنْ ثَا بَارِ الْكِنَا لِينَ الْمِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين!

### تفصيلات

> ۔۔ بیر کم اس ہے پر کھی ال سکتی ہے : ڈاکٹر ابوعد نان سہیں ، فیصل اسکرین پر نٹرس 145/14 نوری گر ، بہیرہ ی 243201 ضلع ہر ملی (یوپی)

> دَارُ الكِيَّابِ وَبِينِد

| 19     | ······································                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 19     | احدرضاخان بریلوی کار جحان طبع اور خاندانی پس منظر                  |
| ra     | احدرصاخال بریلوی اور شیعی نظریات                                   |
| ۵۳     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                             |
| ۵۳     | يبودى سازش اور د نيائے اسلام                                       |
| 4+     | ملت اسلامیه اور شرغهٔ یمپود مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 24     | باطنیت ایک شمیعی تحریک                                             |
| 41     | عقیده لولاک لما کی حقیقت                                           |
| 9+     | 111 (11 h) 61 41 h 11 h 11 h 11 h 12 h 12 h 12 h 12                |
| YP.    | سرچشمهاسلام پریبودی فکر کی ملغار                                   |
| 1+14   | تفسيرون من اسرائيلي روايات / قصد آدم اوراسراليليات                 |
| 1-/1-1 | کشتی نوح اوراسرائیلی روایات / عوج بن عنق ایک فرضی کردار            |
| HT     | مستح صورت کی روایت کی اصلیت                                        |
| HP .   | قصه حضرت يوسف ادراسرائيكي خرافات                                   |
| 119    | ***************************************                            |
| MA/IT. | علم الاعداد ما جفراورا بل تشيع / اسم اعظم اورا بال تشيع            |
| m/10+  | T = /                                                              |
| 167    | استخاره کی شیعی تعلیم اور احمد رضاخان بریلوی                       |
| 101    | اسلامی نام اعداد کے شکتے میں                                       |
| 104    | **************************************                             |
| 101    | ملت اسلاميدانتشار كي دېليزېر                                       |

| دَارُ الْكِيانِيَّةِ | 100 mg | <b>(</b> *)≡ | ==== | مِرُّ<br>مِرُّ الْمُوْقِ<br>مِرُّ الْمُوْقِ | برَيلوتِكُ وَمِن |
|----------------------|--------|--------------|------|---------------------------------------------|------------------|
| 100                  |        |              | 141  | J                                           |                  |

| 14+     | • انتثارامت كسبائى بتفكند >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IY+     | • علمائے حق کی تکفیر اور ان کی کردار شی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IYM     | • علماء ديوبند پر الزامات كفركي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19+     | • مدایت و صلالت کا دین معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191     | • وحدت اسلامی کے عناصر اور ان پرشپ خون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +++     | • اصول تكفيراور آئمه تتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PPY     | • انفراوی فتو کی کفر کی شرعی حثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1779    | بریلوی نبوی کفر پر علما ورام بورو پیلی بھیت کارومل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rei     | • علما وفري كل تكهنو كارة عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177     | وركاه الجمير كاتفره المسالة ال |
| 444     | • شاه فضل الرحمٰن عمني مرادآ با دى كانتمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17/2    | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 172     | • بريلويت اورنظر بيدلايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MYA     | • لفظ ولى اور دلايت كى لغوى تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1779    | • قرآن مجيد مين لفظ ول كاستعالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104     | • حديث قدى اوراولياء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 747     | • ول اورولايت الم تشيع كي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444     | • خان صاحب بربلوی اور شیعی نظریدولایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129     | • نظر بدشفاعت اور اولیاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 464     | • مسكه شفاعت اورقر آن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P4.P    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P4-P4 . | • نهال غانة بريلويت مستحد المستحد المس |
| rrr     | • استخسان / مصالح مرسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| רדא/דדו | و المامد بدعامك / ليرميك مالمد المستند |
| 141     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

"بَرَلُورَكِكُ وَبِهُ مُنَ مُورًا الْأَنْ الْجَنْكُ وَارُ الْكِنَا لِيَكِنَا لِلْكِنَا لِيَكِنَا لِلْكِنَا لِيَكِنَا لِلْكِنَا لِيَكِنَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## انتساب

اُن ذی شعوراور حق شناس افراد کے نام! مجو حق کی پہچان کسی انسان کی شخصیت سے نہیں کرتے!

بلكيه

کسی بھی شخص کے مقام دمر تنبہ کو قرآن وسنت کی

تعلیمات کی روشی میں ہی

پرےں سعی کرتے ہیں!!

(ابو عد نـان شہیل

**=**(₹)= وازالِتانِيَا

حضرت زیا دہن حدیر کہتے ہیں کہ محصص حفزت عمر بن الخطاب نے فرمایا که هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا! قال يهدمه زلّة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الائمسة المضلين (رواه الذارمي) لین: کیاتمہیں اس بات کاعلم ہے کہ کوئی چیز اسلام (کی عمارت) کو منبدم کرتی ہے؟ میں نے عرض کیا جہیں! مشجتي كرنا

فرمایا: عالم کی لغزش منافق کاقرآن کریم (کے احکام) سے

ممراه سر برابول كافيصله اسلام كي عمارت كو گرائے کاسبب بنآ ہے۔!!

# ييش لفظ

عام طور پر امت مسلمہ کے تو حید پسند حلقوں میں بی خیال پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پیر اندر عقیدہ وعمل کے انحطاط کے نتیجہ میں''شرک فی الصفات'' کا آزارتو بلاشبہ موجود ہے تگر و شرک فی الذات ' کیعنی دویا دو سے زیادہ خدا ہونے کا عقیدہ کہیں نہیں ملتا .....! تو حید کے ا ثبات اورشرک کے ابطال میں اب تک جو کتا ہیں لکھی گئی ہیں ان میں عمو ماً شرک کے مختلف . اقسام کا ذکر کرتے ہوئے شرک فی الصفات،شرک فی العبادات اورشرک فی العلم وغیرہ کے عنوانات تو ملتے ہیں گرشرک فی الذات کا مسلمانوں کی نسبت سے کہیں تذکرہ نہیں ملتا! حالا نکہاللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے علیجد ہ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی ،اور ذات باری تعالیٰ ہے اس کی صفات کے علیجد ولینی ' مغیر ذات' ' ہونے کا نظریہ ممراہ فرقہ ' معتزلہ' کی ابیجا ذہے۔(ملاحظہ ہولیس اہلیس:علامہ ابن جوزیؓ) جبکہ صفات الٰہی نہ توعین ذات ہیں ، جبيها كه فلا سه متفدّ مين كاخيال تفااور نه غير ذات! جس طرح اس واجب الوجود كي ذات واحد کی بچکی کا صرف عکس اور برتو خانه کعبه بر ہمہ وقت جلوہ افروز رہتا ہے، ٹھیک اس طرح صفات اللی مثلاً رحم، کرم، شفقت ومحبت، علم، مهر بانی اور جروفنهر وغیره کاعکس انسان کے آئینہ ذات میں بھی کم دہیش نظر آتا ہے۔اور غالبًا یہی مفہوم ہے اس حدیث نبوی کا جس میں بتایا ا کیا ہے کہ آدم کو اللہ تعالی نے اپنی صورت پر بیدا کیا ہے۔ لیعنی انسان کے اندر فی نفسہ صفات البيبين بين بلكه صرف ان كاعكس جلوه فرما ہے اور بس -

مسلمانوں میں جولوگ صفاتِ النبی کورسول الله صلی الله علیہ وسلم یا اولیا ،عظام میں شاہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل معتزلہ کے صفات غیر ذات کے اسی عقیدے کی مشعوری یا غیر شعوری یا ذکشت ہے۔! حقیقت سے ہے کہ جب تمام صفاتِ النہید ذات باری ہے علیٰ کہ کوئی مستقل بالذات شی نہیں ہیں تولازی طور پر جب بھی ان صفات کواللہ تعالیٰ کے ہے علیٰ کہ کوئی مستقل بالذات شی نہیں ہیں تولازی طور پر جب بھی ان صفات کواللہ تعالیٰ کے

علاوہ کسی دوسرے میں مصور کیا جائے گا تو لا محالہ ان صفات کے ساتھ خود بخود ذات خداوندی بھی ان ہستیوں کے تعلق سے ذبن کے گوشوں میں خیال پذیر اور جاں گزیں بوجائے گا۔! چنانچہ دیکھئے۔ اہل تشیع نے حضرت علی اور آئمہ اہل بیعت کے لئے صفتِ الٰہی ماکان و ما یکون کاعلم اور دیگر صفات فرض کیں تو اس کے ساتھ ہی ان ہستیوں کے لئے مظیر ذات خداوندی کا فاسد عقیدہ بھی ان کے اندر پیدا ہوگیا اور عیسائیوں کی طرح "فالے مظیر ذات خداوندی کا فاسد عقیدہ بھی ان کے اندر پیدا ہوگیا اور عیسائیوں کی طرح "فالے مظیر ذات وصفات کے حضرت علی کی ذات گرائی۔ یعنی ان کے نز دیک اللہ تعالی مع اپنی ذات وصفات کے حضرت علی کی ذات گرائی میں جلوہ گر ہے۔ اور علی اور جھر چونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق ایک ہی وجود کے دو محتقف نام ہیں ، اس لئے یہ تینوں بظاہر علیحہ و علیحہ وہ وہ وہ وہ کور جھی اصلیت میں ایک ہی وجود کے دو محتقف نام ہیں ، اس لئے یہ تینوں بظاہر علیحہ و علیحہ وہ وہ وہ کہ کی اصلیت میں ایک ہی وجود کیوں معبود حقیق "مظہرے دغیرہ وغیرہ۔

بریلویت کے بانی اور سرخیل جناب احمد رضا خال بریلوی نے بھی ذات وصفات \_ خداوندى معلق أي اس خائدانى عقيده " ثالث ثلاث كونهايت موشيارى اور جا بكدسى ے اپنے مریدوں اور معتقدین میں رائج اور مشتہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بطور تقیہ انہوں نے اس منس میں حضرت علی کا مقام ' فوث اعظم' کے نام سے شیخ عبدالقا در جیلائی کو دے دیا ہے۔ اور ان کے نز دیک حقیقت میں ''غوشیتِ کبری'' لیتی غوشِ اعظم کا مقام کے حاصل ہے۔؟ میرکوئی ڈھکی چھی بات ہیں۔! پیش نظر کتاب در اصل بریلویت کے اس عقیدہ '' ٹالٹ ثلاثہ'' کے نقاب کشائی کی ایک ادنیٰ کوشش اور دام ہم رنگ زمین سے بریلویت ایک پرستاروں کوآگاہ کرنے کا''فرض کفایہ''انجام دینے کاایک ذریعہ ہے۔!! انسانی فطرت میں بیہ بات ود بعت کی گئی ہے کہ وہ خود جن جذبات، خیالات اور معتقدات کواچا تا ہے دواں کو بے صدع پر ہوتے ہیں۔ان کی تر دیداور مخالفت اس کو بے صد ناگواراور بُری تخسوس ہوتی ہے، اور ان کی تائید وجمایت اس کی انا کی تسکیبن کا باعث!روز مرہ کی زندگی میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ عام طور پر لوگ دوران گفتگوا پنی باتوں کی تر دیدو تنقید پر کبیدہ خاطراوران کی تائید وحمایت سے خوش ہوتے ہیں۔ ہر مخص پوری محفل کواپنا ہم نوااور ہم خیال دیکھنا چاہتا ہے۔خاص طور پر جب بات نازک جذبات واحساسات ہے متعلق ہویا 'ال کے عقا کدو مذہب کا معاملہ ہوتو اس کی بیشن تائید وحمایت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
ہالخصوص وہ لوگ جوفطری طور پر انتہائی مشتعل مزاج اور غصّہ ور ہوں تو اپنے ''فریقِ مخالف''
پراُن کے غیص وغضب کا اظہارت و ناحق کی تمیز کو یکسر فراموش کر دیتا ہے اور وہ مغلوب الغضب
ہوکر خوف خدا کوفر اموش کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ ہر قیمت پر اپنے فریقِ مخالف کی تو ہین و تذکیل
اور شخفیر والم انت کے دریے ہوجاتے ہیں۔ ا

انسانی فطرت کے اس تناظر میں جب ہم بانی کریلویت جناب احمد رضا خال صاحب کی دہنی پیش رفت پرغور کرتے ہیں تو یہ بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نہی اعتبارے ایک ' مشتعل مزاح پیٹھان' نتھے بلکنسل درنسل خاندانی سپائی معتقدات اور'' تقییہ'' و متر ا'' کے گھریلو ماحول میں پرورش پانے کے بعد، اہل تشیع پرسٹی حکمرانوں اور علاء وعوام الصح مینه ظلم مسلسل کی مفروضه داستانوں کوشن سُن کران کی آتش غضب ادر بھڑک اٹھی تھی۔ گر البيخ گردستى ماحول كى مضبوط گرفت اورعقائد اہلِ سنت كى برطرف پذیرائی كود مكھ كرانہيں خون کے گھونٹ پینے اور تقیہ کا مضبوط لبادہ اینے گرد لیٹنے پر مجبور کردیا۔ تاہم ہندوستان کی مرز مین پرمخل عمراں جہا تگیر کی شیعہ بیوی نور جہاں کی انہائی کوششوں اور شیعہ مجہدین کے الیوی چوٹی کا زور لگادیئے کے باوجود برصغیر میں شیعی فکر کی ٹارسائی اور بے وقعتی بران کا دل روتا تقا-انبين معلوم تقا كەنوراللەشومىزى جىياصىن اول كاشىيعە مجتېد.....جوملكەنور جېآل كى سفارش اور کوششوں سے ایران سے بلوا کر ہندوستان کا قاضی القصاۃ لیعنی چیف جسٹس بنادیا عمیا تھا۔ اور دہ چودہ سال کے طویل عرصے تک ''تھیے'' کے لبادے میں پوشیدہ رہ کر فقیر حقٰی کے مطابق ہزاروں مقدمات فیصل کرتارہا ..... بالآخرایی زیر زمین خفیہ شیعہ سر گرمیوں کے ہا فت ایک روز پکڑا گیا اور جہا تگیر کے حکم سے پھانسی پراٹکا دیا گیا۔ شیعہ حضرات آج بھی 

نوراللہ شوستری کے تل سے ہندوستان میں شیعہ مذہب کے فروغ کا دروازہ تقریباً بند ہُوگیا تھا۔ رہی سمی کسر بارہویں صدی ہجری میں آکر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی معرکة الآراء کتاب ''شخصہ' اثناعشریہ'' سے پوری ہوگئ تھی جس نے ''شیعہ مذہب'' کے تابوت میں

آخری کیل بھی تھونک دی تھی اور سوسال گذرنے کے باوجوداہلِ تشفیع اس کا جواب دینے سے قاصر نتے! شیعیت کی''مظلومیت'' کی بیراری داستان احدرضاخال صاحب بریلوی کونه صرف بیکه انچھی طرح معلوم اور از برتھی ، بلکہ ان کے وہ تمام نامعلوم شیعہ ا تالیق جنہوں نے پس پردہ رہ کر پونے چودہ سال کی عمر تک نہایت دلجمعی کے ساتھ احمد رضا غاں صاحب کی شیعه کازے لئے وہنی تربیت اور "علمی لیافت" پیدا کرنے میں مرکزی کردارادا کیا تھا، اثنا عشرى معتقدات كے تحفظ اور اہلِ سنت والجماعت كاشيراز منتشركرنے كاشد يد جذبه احمد رضا خال صاحب کے دل و د ماغ میں پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب رہے تھے ۔۔!! اسلام میں بدعت کے شجر خبیثہ کی نمواور شرک و گمراہی کے افکار دنظریات کی داغ بیل اگر چەقر دنِ اولى میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عہد میں ہی پڑ چکی تھی۔ فرقہ جہمیہ ، مرجیہ، اور جبرتیہ، قدرتیہ کےعلاوہ خوارج ،معتز کہ ادر روافض کی فتنہ انگیزیاں صحابہ کرام ا کی موجود گی میں ہی کافی برو مے گئی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرقد فقد رہے کے مبلغ غیلان کوہشام بن عبدالملک کے ہاتھوں اس لئے قتل کرادیا تھا کہ وہ تقدیر کے اٹکاریر اصرار کیا کرتا تھا۔روافق کی بناڈ النے والے سپائی گروہ کی سرکو بی حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے انہیں آگ میں ڈال کر کی تھی۔ای فرقۂ جمیہ کا سرخیل جعد بن درہم جس نے وین میں نئی نئ خرافات پیدا کرنے کی کوشیمیں کی تھیں اس کوحا کم عراق خالدین عبداللہ القسر ی نے عین عيدالاسكى كون بيكت موئ اين ماته سقل كرديا تفا: - "ايها الناس! صحوا تقبّل الله ضحاياكم. أنّى مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أنّ الله لم يتخذ ابراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليما."

(اے لوگو! قربانیاں کرو۔اللہ تعالیٰ تنہاری قربانیوں کو قبول فر مائے۔ میں جعد بن درہم کو فرخ کر رہا ہوں۔اس کا باطل گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپنا خلیل بعنی دوست نہیں بنایا تھا اور نہ ہی حضرت موٹی علیہ السلام ہے (کوہ طور پر) کلام کیا تھا۔'')

حقیقت بیہ ہے کہ ان تمام باطل فرقوں کے وجود میں آنے پر ہمیشہ ہی ان کے اف کے اف کے اف کے اف کے دوواستیصال پر افاری طور پر اکابر علماءِ امت نے آواز اٹھائی ہے اور ان کے ردواستیصال پر

المكتابين لكصنے كا فريضه انجام ديا ہے۔جميه،معطله،معتز له وروافض كى بدعات وخرافات . کے رومیں اسلا ف امت میں سے متعددعلماء کرام اور محدثین عظام نے قلم اٹھایا ہے۔ امام احمد بن صنبل اس سلسلے میں پیش پیش ہیں۔ای طرح ان کے فرزندرشید عبداللہ بن احدٌنے اس موضوع پر'' کتاب السّة'' کے نام ہے ایک کتاب کھی ہے۔ان کے علاوہ عبدالعزيز الكناني نے بھی بشيرالمرتبی كے ردمین "كتاب الحير م" تحرير فرمائي تھی۔عثان ائن سعيدٌ نے بھی بشر المريسي كاردلكھا تھا۔اوراني عبدالله المروزيؒ نے بھی اس ضمن میں « کتاب النسة ' 'تحریر فرما نی تھی اورا بی مکرالخلال کی ' ' کتاب السّتة ' ' بھی اس سلسلے کی ایک كرى ہے۔امام الائمه محد بن خزیمہ نے " "كتاب التوحيد" ككھ كران فرق بإطله كے قلعہ پر . ضرب لگانی ، ابی عثان الصابونی الشافعی ، شیخ الاسلام الانصاری ، ابی عمر بن عبدالبر العمر ی، اوران کےعلاہ ائمہ اربعہ کے پیرو کارمشاہ بیرعلاءِ امت نے ردِ بدعت وصلالت پر بہت المجهلكها ہے۔ یکن الاسلام امام ابن تیمید، موفق ابن قدامه عنبالی اور ان کے اصحاب میں محشرعلماء نے اس موضوع پروافر ذخیرہ حجوز ا ہے۔علامہ ابن قیم ، حافظ ابن کشردشقی ، حافظ عبد الهاديّ، ابن رحب صبليّ اور علامه منس الدين ذجبيّ وغير بهم حمهم الله تعالى اساطین امت کی ردّ بدعات دمنگرات پرکتابیں اہلِعلم کے درمیان معروف دمتداول ہیں۔ متاخرين ميں علامه ابن عابدين شائ كے علاوہ مجدّ دالف ثاني ، شاہ ولى الله محدث دہلوي، ، مثناه عبد العزيز محدث د بلوي ، شاه اسلعيل شهيدٌ ، شاه محد اسحاق د بلوي اورا كابر علماءِ ديو بند كي رُدْ بدعات ومنكرات كيمن مين على خد مات اور عملي كوششين نا قابلِ فراموش بين -!! اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ منہ صرف برصغیر ہندویاک بلکہ تمام عالم اسلام میں مجر بدعت کی تخم ریزی اور پھراس کی آبیاری کرنے والے ہمیشہ سے وشمنانِ اسلام اہلِ تشیع اوران کے ہمنو اہی رہے ہیں۔ میلوگ اکثر مشائخ تصق ف کے بھیس میں رہ کرعوام الناس کو المراه كرتے رہے ہیں۔موجودہ دور میں شرك وبدعت كى آماج گاہ ' بریلویت' بھی انہیں اللنشنع كاليك تقيه بردار شاخ ہادراس كے بانى احدرضا خاں صاحب بريلوى نے تقيه كى للاب بہن کرکیا گل کھلائے ہیں، اسکی تفصیلات آپ کوٹیشِ نظر کتاب میں ملیں گی۔ اہلِ تشیع کا نظریہ ' ٹالٹ ٹلاٹ ' نے امتِ مسلمہ کے ایک ہوئے طبقے کوشرک وبدعات اور صلالت و گمرائی کے جس عمیق غار میں ڈھکیل دیا ہے اس کا تیجے اندازہ اور ہر بلویت کی شبعیت کی طرف معکوس وہنی پیش رفت کی بیدواستان حقیقت پہند قارئین کے لئے باعثِ تحتیر ٹابت ہوگ ۔!

اس سے بل ہم نے اپنی کتاب "بریلویت طلم فریب یا حقیقت؟" صرف اس بات کی وضاحت کے لئے تکھی تھی کہ بریلویت جس کوا کٹر باشعوراور بڑے ھے تکھے عوام ہی نہیں بلکہ قابلِ احتر ام علماءِ دين اور دانشورانِ ملت بھيعموماً ايك" مسلك" اورعقيده شليم كرتے رہے ہیں اور دینی معاملات اور گفتگو میں اسے' جم رہنبد دینی حریف'' کا درجہ دیتے ہیں۔اصلیت میں بیان لوگوں کی سادہ لوتی یا پھر غلط بھی ہے۔ ورنہ اگر ہر بلویت کے نام نہاد'' معتقدات'' اور''افکار ورجحانات'' کاسنجیدگی ہے اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس بات کا بخو بی اندازه ہوجا تاہے کہ دین اسلام کے سلمہ عقا کداورا عمال کے ساتھواس طا کفہ بریلوبیکی تمام تر موشگا فيون اور قبل و قال ايني تنهه مين كوئي شوس اور سنجيده " دعلمي بنيادُ " اور واضح ديني فكريا تغمیری فلسفهٔ حیات نہیں رکھتی جس کی بنیا دیرا ہے ایک" مسلک' یا سیح معنوں میں عقیدہ کہا جاسكے۔! زیادہ واضح الفاظ میں بول سجھے كدان لوگوں كى سارى تگ وتاز كا مقصد اور محور فكر صرف اور صرف دنیاوی مفاد اور ' پیٹ' ہے، جس پر انہوں نے اسلامی افکار وعمل اور دیمی اصطلاحات كا ايك خوشنما ليبل ما غلاف چڑھاليا ہے اوربس! ہم نے اپنی اُس كتاب ميں بربلویت کوایک ایسی معجون مرکب ہے تشبید دی تھی جس کے اجزائے ترکیبی متضاد خاصیتوں کے حامل ہیں، اور اس کے ضرر رساں اجزاء اور مسموم اثر ات ملتِ اسلامیہ کے جسدِ خاکی کے لئے کسی بھی صورت میں نفع بخش اورا ہے صحت مند بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ سراسرز برقاتل بين-!!

پیش نظر کتاب "بر بلویت کا ذائی سفر" میں ہم نے بر بلوی فکر و زہنیت کی تحلیلِ نفسی
اللہ PSYCO-ANALYSIS) کرنے کی اپنی بساط بھر کوشش کی ہے اور ملتِ اسلامیہ
کے خلاف اس کے زیرِ قاتل نظریات اور خطرنا ک عزائم کوعریاں اور بے نقاب کیا ہے۔
"عشق رمول" اور" عقیدت اولیاء کرام" کا دھوکہ دے کریہ لوگ سلم عوام کیسا تھا انتشار امت

اورانہدام اسلام کا کتنا خطرنا کے تھیل عرصۂ دراز ہے تھیلتے رہے ہیں، اس کا اندازہ قارئین \* مرام کوانشاءاللہ آئندہ صفحات کے مطالعہ ہے بخولی ہوجائے گا—!

بریلویت کے علم بردارا ہے ہمنوا<sup>د د</sup>مسلمانوں ''کوسوادِ اعظم بعنی ساری دنیا کے مسلمانوں کی برادری سے ذہنی طور بر اور عملی اعتبار سے کاٹ کرعلیجد ہ کرنے کے بعد انہیں اسلام کے کن و المنوں کی آغوش میں پیھینکنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں بیاد کی ڈھنگی چھپی ہات نہیں --!! اس كتاب ميں بھى ہم نے يہلے ہى كى طرح بريلويت كا تعاقب كرتے ہوئے سجيدگى، متانت اور حفظِ مراتب کوحتی الا مکان اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔اقد ا می جارحیت اور معذرت خواہی کے مظاہرے سے اس مرتبہ بھی حتی الامکان گریز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ا کا برعلاء د بوبند کے موقف کی وضاحت اور جمایت میں جو پچھ بھی تحریر کیا گیا ہے، اس کے لیتے دلائل و براہین کی فراہمی کی بھر پور کوششیں اور شہادت حق کی ادائیگی کا پورا اہتمام کیا ہے۔اس تالیف کا مقصد گروہی عصبیت کا مظاہرہ، فرین مخالف کے اندھی مخالفت اور مذمت اس پر کیچڑا چھالنایا اس کوا حساس شکست میں مبتلا کرنا اور اپنی فتح وظفر اور'' ذہنی برتری'' کے مجاندے گاڑنا ہر گزنہیں ہے۔ ہم اینے نفس کے شرسے اللہ تعالی کی پناہ جا ہے ہیں ہارا بلیا دی مقصد تو محض ان تمام ساده لوح ، خوش فهم اور احمد رضا خال صاحب بریلوی کی شخصیّت سے بری طرح متأثر ومسحورمسلم عوام کو دلائل و براہین کی روشنی میں' مبریلویت' کا اصلی چہرہ دکھانا اور انہیں اسلام کےخلاف بریا کی گئی بدترین سازش اور اہلِ تشیع کےخطرنا کےعزائم اور التفكندوں سے آگاہ كرنا ہے ....! جس طرح ايك مؤرّخ بے كم وكاست تاريخ كے تمام وا تعات اور نمایاں پہلوؤں کو ایمان داری ہے بیان کرکے اینے فرض ہے سبکدوش ہوجاتا ہے، ٹھیک اس طرح ہم نے بھی ''بریلویت'' کے جارحانہ عزائم اور اسلام کی مظلومیت کی '' داستان'' سنانے اور دامنِ اسلام پر بڑی ہوئی شرک و بدعات کی بدنماسلوٹوں کی نشا ند ہی · ممرنے کے ساتھ ساتھ اعتقاد وعمل کے بدنما دید بو دارداغ دھتوں کی طرف توجہ دلانے کی انتهائی خلوص ہے کوشش کی ہے۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہم اپنی اس کوشش میں کس مد تک کامیاب ہوئے ہیں ، اس کا سیح انداز ہتو مشاہیر اہلِ علم اور بالغ نظر و باشعور قارئین ہی

نگاسکتے ہیں۔ تاہم بیضروری نہیں کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بغد ہر بلویت سے متاثر وسحور ہر شخص شاہراو حق کا قدرشناس، اور اپنے آباء واجداد سے وراشت ہیں طے باطل افکار اور شرک و بدعت کے اعمال سے تائب اور دست ہردار ہوجائے کیونکہ کسی بھی انسان کو ہدایت سے سرفراز کرنا یا نہ کرنا بہر حال صرف اللہ تعالی کی مرضی پر موقو ف اور اس کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔! یکھی من یکشاء الی صوراط میستقیم ما

آخريس ہم اس بات كى وضاحت ضرورى تبجھتے ہيں كه شرك وبدعات كے تمام تربدترين مظا ہر کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کے تو حید سوز اور اسلام دشمن نظریات واعمال کی پرزور و کالت كرنے اورآ نكھ بندكر كے ہربلوى حضرات كاان يتمل اوران كے فروغ واشاعت كى ہمہوفت جدوجہد کے ساتھ ساتھ دشمنانِ اسلام يہود كے نقشِ قدم بر چلتے ہوئے افتر اق وانتشار امت کے سہائی ہنتکنڈول کے ذرابعہ ملت اسلامیہ کے اندر باجمی عداوت ونفرت اور بغض واختلاف کے پیج بونے کے افسوس ناک طرزعمل ادراس طرح دانستہ بیا نا دانستہ طور پر اسلامی معاشرہ کی اخوت ووحدت پر کلہاڑا چلانے کی شرمناک کوششوں کے باوجوداس طا کفہ ہر بلو سیہ کے ''عوام الناس'' ..... جواین جہالت اور سادہ لوحی کی بنایر بریلویت کے ایمان سوز فلسفہ اور اس کی سبائی سازش سے ناوا تف محض ہیں .....ان کو کا فرومرند اور دنیاوی اعتبار ہے خارج از اسلام قرار نبیس دیا جاسکتا۔ جب تک که سلمانوں کاسوادِ اعظم انہیں بھی" قادیا نیوں" کی طرح كافرومرتد اورخارج از اسلام تنكيم كرنے پر متفق نه بوجائے۔ كيونكه جمارے فقہائے كرام نے اس بات کی تا کیداور وضاحت کردی ہے کہ سی بھی کلمہ کومسلمان کے اندراگر ۹۹ علامتیں کفرکی پائی جائیں اور ایک علامت ایمان کی ہوتو اے کا فرکنے ہے گریز کیا جائے گا۔! اجہاں تک اس'' طا نُفہ ہریلوںی'' کے ایمان ممل کی بات ہے توایخ شرک و بدعات کے تمام تر مظاہر کے باوجود بیاوگ نہ صرف بیرکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرح اللہ ،اس کے ر سولوں میراس کی کتابوں پر ، اس کی فرشتوں پر ، یوم آخرت کے وقوع پر اور اچھی بری نقذیر كے منجانب اللہ ہونے پر ايمان ركھنے كا اقرار كرتے ہيں بلكه تمام مراسم عبوديت جيسے نماز، روزہ، جج، زکوۃ وغیرہ پر بھی جمیع امتِ مسلمہ کی طرح عمل پیرا ہیں۔ بیٹلیجدہ ہات ہے کہ ان منے ایمان وعمل کے چشمہ سافی میں شرک وبدعات کی غلاظت اوراسلام دشمن افکارونظریات کے ایمان وعمل کے جی جن کی بنا پران کے ایمان وعمل کی افا دیت اس دنیا میں مشکوک اور بروز حشر قطعی طور پر دائیگاں کہلائے گی۔ تاہم دنیاوی اعتبار ہے ان لوگوں کا شار بہر حال مسلمانوں میں ہی ہوگا اور وہ امتِ مسلمہ کا جا ایک بیمار عضو اور ناتص حصّہ کے جا کیں سے ۔!

روائق یا اہلِ تشیع جن کے مشرکا نہ اور ایمان سوز افکار واعمال کی بر بلویت کے بیطام بر دار آئھ بند کر کے پیروی کرتے ہیں، جب ان اہل تشیع کوئی استِ مسلمہ نے متفقہ طور پر قادیا نیوں کی طرح کا فر ومرتد اور خارج از اسلام قر ارتبیں دیا ہے ..... حالا مکہ ان کے مشرکا نہ اعمال اور اسلام دشمن معتقدات میں تاویل کی ذرہ بر آبریجی گنجائش نہیں ہے ..... تو پھر ہر بلوی حضرات جو آئیں سبائی اعمال ونظریات کو بلاسو ہے سمجھے تحض ہزرگوں کے اعتقا داور ورشہ کی بنا برحشن رسول اور عقیدت اولیاء کرام کے نام پر حرز جان بنائے ہوئے ہیں بھلا آئیس کیے گفر وارتد ادکا کھلا ملزم قرار دیا جاسکتا ہے۔؟ اسلامی معاشرہ میں وہ بلا شبہ مسلمان ہی کہلا کیں اور تشریا بارے میں رسول انڈہ ہیں نے ارشا وفر مایا ہے۔

"لا يقبل الله لصاحب البدعة صوماً ولا صلواة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاً ولا عمرة ولا جها ولا عمرة ولا جهاداً ولا عمرة ولا جهاداً ولا عدلاً يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين." (سنن ابن ماجه ص: ٦)

الله تعالی بدعتی کاندروز قاقبول فرماتا ہے اور ندنماز ،ندصد قد ،ندجج ،ندعمرہ ،ندجهاد ، ندکوئی فرض عبادت ،ندکوئی نفل عبادت ،وہ اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جس طرح گوند ہے ہوئے آئے ہے بال نکل جاتا ہے۔ (این ماجہ: ۲۰۰۰)

حضرت حذیقہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث نبوی کا واضی مفہوم

بیم ہے کہ شرک و بدعت کے مرتکب لوگ اسلامی معاشرے میں اگر چہ بظاہر مسلمانوں میں

بی شار ہوتے ہوں ، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک ان کا دعوی ایمان

باطل اور دفترِ عمل سوخت اور نا قابلِ قبول ہوگا۔اور اس طرح وہ ہروزِ حشر خارج از اسلام اور

زمرہ کفار دمرتدین میں ہی متھور ہوں گے۔ تہدید نبوی کا دراصل ہید دیما ہی انداز ہے جیسا کہ صدیب مبارکہ ''النکاح من صنعی فیمن دغب عن صنبی فلیس منی'' میں اپنایا گیا ہے کہ جس شخص پر بج فرض ہو اور اس کی اوا گیا ہے کہ جس شخص پر بج فرض ہو اور اس کی اوا گیا ہے کہ جس شخص پر بج فرض ہو اور اس کی اوا گیا ہیں اسے کوئی شرعی عذر بھی لاحق شہواور وہ شخص بج کے بغیر مرجائے تو وہ الی صورت میں خواہ یہودی ہوکر مرسے یا نفر انی ہوکر (گویا اسلام سے اس کا کوئی تعلق باتی نہیں رہا) اس طرح وہ حدیث جس میں حضورصلی اللہ علیہ وہلم نے بطور تاکید شم کھا کرتین مرتبہ ارشاد فر مایا کہ وہ شخص دولت ایمان کی صفت سے محروم ہے، وہ شخص دولت ایمان کی صفت سے محروم ہے، وہ شخص دولت ایمان کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ، وہ شخص ایمان کی صفت سے محروم ہے، وہ شخص دولت ایمان کی سب تبی وست ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شرسے اس کا اس متم کے سلب ایمان کے خطرہ سے آگاہ کرنے والی بے شار اصاد بیث ہیں جن کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے مزد دیک ایسے اشخاص کے آخر سے میں خطران وہا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی مجر خسران وہا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی مجر اضان وہا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی مجر ان وہا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی مجر ان وہا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی مجر ان وہا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی میں بھر ان دیا کا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی میں بھر ان دیا گا می اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں زیر گی میں دیر گی کوئیں کی اور سلب کی اور سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ شخص اسلامی معاشرہ میں اس کی میافت کی کیا کی اور سلب کوئی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کیسلب کیان پر دلالت کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی ک

نوی گفراوراس کی اثر پذیری کے خمن میں ہم نے اس کتاب کے باب نمبر ہم میں جو تاریخی شواہد و حقا کتی سپر د کئے ہیں ان کا مطالعہ قارئین کرام کے لئے تکفیر مسلم کے نازک مسئلہ کو پوری طرح سبجھنے میں رہنما خطوط فرا ہم کرے گا۔انشاءاللہ العزیز۔

تمام اہلِ علم اور ارباب دانش سے استدعاہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جہال کہیں بھی کوئی خامی اصلاح وترمیم کی تنجانش یا کسی اضافہ کی ضرورت محسوں فریا کیں اس جہال کہیں بھی کوئی خامی اصلاح وترمیم کی تنجانش یا کسی اضافہ کی ضرورت محسوں فریا کیں اس سے آگاہ کرنے کی زحمت گوارہ فرما کیں تا کہ آمیدہ ایڈیشن میں اس کا تد ارک کیا جاسکے .....!

وْ آجْسِرُ دَعُوَانًا أَنِ الحمِسِدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْسِنَ ـ

ابوع**ر**نان سہیل ۵رمفرالمظفر سوم س<sub>ال</sub>ھ

## تعارف

ڈ اکٹر ابوعد نان سہیل ۱۵رمتبر ۱۹۴۷ء میں ضلع بریلی کے ایک مردم خیز قصبہ ہیروی کے ایک دینی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔والدمحتر م الحاج مولا نا حکیم حبیب احمد صاحب مظاہری ایک جید عالم اور اپنے علاقے کے مشہور ومعروف طبیب نتھے جوز مان ت طالب علمي ميس محي السنة حضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب دامت بركاتهم اورحضرت مولا نامحد پوسف ؓ صاحب سابق امیرِ جماعت تبلیغ کے ہم درس اور ساتھی ہے۔ دینی شعور اور جذبهٔ حق پیندی ڈاکٹر ابوعد نان سہیل کو ورنٹہ میں ملا ہے۔ آپ کے نانامحتر م مولوی عبدالله صاحب تحکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تفانویؓ کے خلفاء میں ہے تھے۔! ڈاکٹر ابوعد نان شہیل کا اصل نام افتخار احمد ہے کیکن عرصہ در از ہے علمی اور ادبی دنیا میں 'سہیل آذر'' کے قلمی نام سے معروف رہے ہیں۔اس نام سے ڈاکٹر صاحب کے بے شارا فسانے • مے ایوکی دہائی کے بعد ماہنامہ بیسویں صدی دہلی کے علاوہ ملک کے دیگراد بی جریدوں میں شائع ہوئے ہیں۔افسانوں کےعلاوہ آپ بہت ہے علی مقالات ور دینی وطبتی موضوعات پر بھی بہت سے مضامین لکھ چکے ہیں۔ دینی موضوع پر ڈ اکٹر ماحب کی ایک و قیع علمی اور تحقیقی کاوش ''بریلویت-طلسم یا فریب یا حقیقت؟'' تین مال قبل دارالعلوم دیوبند کی'' شیخ البندا کیڈی'' نے بڑے اہتمام سے شائع کی تھی، جو س عرصہ میں اپنی افادی حیثیت کی بنام مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔اس سے قبل ہی ڈاکٹر صاحب کی ایک اور و قیع علمی کتاب'' انکار رجم ایک فکری گراہی'' دیو بند ہے نائع ہوکرعلمی اور دینی حلقوں میں بے پناہ مقبولیت اور پذیر ائی حاصل کر چکی ہے۔جس

کے مقدمہ نگاروں میں حضرت مولانا سیدانظر شاہ تشمیری مدخلہ العالی اور مورخ اسلام قاضى اطهرمبار كيوريٌّ كےعلاوہ حضرت مولا تامفتی سعيداحد صاحب يالد و ري استاذ حديث دارالعلوم ديو بند، مولانا حبيب الرحمٰن أعظمي صاحب مدير ما منامه دارالعلوم ديو بند اور مولا نامفتی محدراشدصا حب اعظمی استاذ دارالعلوم دیو بندشامل ہیں۔ڈاکٹر صاحب کے انداز تحريراورژ رف نگاہی کا اعتراف مولا ٹاانظر شاہ تشمیری اورمؤرخ اسلام قاضی اطهر صاحب میار کپوری جیسی عبقری اورمعتمد جستیوں نے بھی کیا ہے۔! حال ہی میں ڈاکٹر ابوعدنان مهیل کی ایک اور قابل قدر کتاب "اسلام میں بدعت وضلالت کے محر کات" سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے جونہ صرف علمی بلکہ صوری اورمعنوی اعتبار ہے بھی ایک منفر دمقام رکھتی ہے۔!! ڈ اکٹر ابوعد ٹان سہیل ایک طویل مدت تک اگر چدا ہے قامی اوراد بی نام''<sup>دسہ</sup>یل آ ذر' سے ہی علمی اوراد بی حلقوں میں متعارف رہے ہیں گر پھر آ پ نے حضرت مولا نا انظر شاہ تشمیری مدخلہ العالی اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؓ کے مشور د وہدایت پراینے قلمی نام ہے'' آذر'' کالاحقد دینی اعتبار سے کل نظر ہونے کی بنا پرختم كرديا اوراب "ابوعد نان سُهيل" كے نظمى نام سے ہى آپ كى نضنيفات منظرعام پر آنے لگی ہیں۔اس سلسلے میں ان کی نئ کاوش ''بریلویت کا ذہنی سفر'' قار نمین کے ہاتھوں ئیں ہے۔۔!

ڈاکٹرمحمد طاہر ندوی رئیبل جامعہ امام ولی اللہ الاسلامیہ پُھلٹ (صلع مظفر کمر) یونی

# الماخ المحدرضا خال صاحب بريلوى كارْ جحان طبع

#### خاندانی پس منظر

جناب احمد رضا خال صاحب بریلوی جس خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے افکار ، وربحانات اورنسبی شناخت کے اعتبار سے 'مشیعیت'' کامظہراور نمائندہ خاندان تھا جواہیخ اسہائی عقیدہ کے مطابق 'وتقیہ'' کے زرتار لباس میں خود کو چھیائے ہوئے اہل سنت والجماعت کے درمیان عرصہ دراز ہے انگریزوں کی عطا کردہ جا گیراور'' زمینداری'' کے مزے اوٹنے میں مشغول تھا! واضح رہے کہ خانصاحب بربلوی کے پردادا کاظم علی خان نے بریکی کے تنی تھمراں حافظ رحمت خال کے خلاف انگریزوں اور لکھنؤ کے شیعہ نواب کی مشتر كه نشكركشي كيموقع پرنواب شجاع الدوله والي او دهه اخلهار و فا داري اورابل سنت سے سبائی وشمنی اور کیندوعداوت کا دلی بخار نکالنے کی غرض سے کھلے عام انگریزوں کا ساتھ دیا تھااور ''میران بورکٹر ہ'' کی فیصلہ کن جنگ میں ان کی داہے، در ہے، سنجنے ہرطرح کی مدد کی تھی جس کے تیجہ میں حافظ رحمت خان شہید ہوئے اور سنیوں کی قدیم ریاست بریلی، مٹا ہجہا نپورا در پیلی بھیت پرمشمل جو' 'روھیلکھنڈ'' کے نام ہےمعروف تھی ،صفحہ ستی ہے مٹ گئی۔اس طرح انگریزوں نے فتح کے بعد آئیں'' مسب وعدہ'' بریکی کے نواح میں ایک بڑے علاقہ کا جا گیردار بنادیا تھا۔ یہ انگریزوں سے وفاداری کا ہی صلہ تھا کہ ہے ۵۸ ا ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد برآشوب دور میں جب کدانگریز''علائے حق'' پرظلم وستم کے پہاڑتو ڑنے اورانہیں صفیر ہستی سے مٹانے پر تُلا ہوا تھا،قر آن مجید کے لا کھوں سننے جلائے جارہے تھے، دینی مدرسوں کومسار کیا جار ہاتھا، ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کومٹانے کی دن رات کوششیں ہو رہی تھیں، چودہ ہزار علاء کو انگریزوں نے

پھانسی کے شختے پرائکا دیا تھا۔اس وقت احمد رضا خال صاحب بریلوی کے دادار ضاعلی خال کتنے اطمینان سے ذندگی بسر کرر ہے تھے،'' حیات اعلی حضرت'' کے مصنف مانا شاہ قادری کی زبانی سنئے، لکھتے ہیں:۔۔

" کے ۱۸۵۷ء میں جبکہ انگریزوں کے ہاتھوں مسلمان خصوصاً علمائے اسلام کو بھانسیاں دی جارہی تھیں اورا کیا افراتفری کا عالم ہندوستان میں ہر پا تھا۔اس وقبت وہ ہر آبی کے محلہ "فرخیرہ" میں اطمینان سے قیام فرما تھے۔مولانا نے باوجودلوگوں کے اصرار کے ہر ملی نہجےوڑی۔" { ا }

جناب رضاعلی خال کی اس بے فکری اور اطمینان کی وجہ کیاتھی؟ اور 'اعلیٰ حضرت''
احمد رضا خال ہر بلوی کے دادا کیوں ایسے خطرنا ک ماحول میں مطمئن اور خوش وخرم ہتھے۔؟
حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف اس راز سے بھی پر دوا تھاتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

دیات اعلیٰ حضرت کے مصنف اس راز سے بھی پر دوا تھاتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

د' آپ کے بردادا کاظم علی خال نے انگریزوں کی پویٹیکل خدمات

انجام دي تفين " { ٢ }

المخضرية كه فالصاحب بريلوى كے بردادا كاظم على فان نے فالص منى رياست اوريل كھنڈ كے مثانے ميں بحر پوركردارادا كيا تھا اوراو دھ كے شيعة نواب شجاع الدوله كے شانه به شانه اگريزوں كى مدد كر كے تن شيعيت ادا كيا تھا۔ پھر جب كے الماء كى جنگ آزادى ميں ناكا مى كے بعد شاہ ولى الله محدث دبلوگ كى قكر كے امين اور شاہ عبدالعزيز صاحب محدث دبلوگ كى قكر كے امين اور شاہ عبدالعزيز ما حب محدث دبلوگ كے قكر كے امين اور شاہ عبدالعزيز علا احب محدث دبلوگ كے قرادار ميں كو دبرت والے علا على عن برائكر بردوں كے انتقام كادوردورہ تھا اوران برظلم وستم كے بہاڑتو ڑے جارہ سے تھے تو اس وقت ان كے بيني خالف حب بريلوى كے فادار ضاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوى كے وادار ضاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوى كے وادار ضاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوى كے وادار ضاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوں كے وادار ضاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوں كے فادار شاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوں كے وادار شاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوں كے فادار شاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه نہ بريكوں كے فادار شاعلى خال كا زبانہ تھا۔ شيعه كول الله محدث وبلوگ جن كى كتابيں نہ بريكوں كے فادار شاعلى شال تشجيد كول كا نہا كے حال كا زبانہ تھا۔ عن خلافۃ المخلفاء "اور" قرق العينين في تفضيل الشيخين "وغيرہ اہل تشيع كول درورہ كا خلافۃ المخلفاء "اور" قرق العينين في تفضيل الشيخين "وغيرہ اہل تشيع كول

۲۰ "حیات اعلی حضرت" مانا شاه قادری ص ۲۰ ۔۔

٢ } ("حيات اعلى حضرت" ماناشاه قادري ص٣)

ود ماغ پر بجلی بن کر گری تھیں۔ پھر ان کے فرزند رشید شاہ عبد العزیز محدث دہلوگ کی "تفنه اثناعشربیه" نے شیعہ نم بہب کی بنیا دوں کو ہی کھوکھلا کر کے رکھدیا تھا۔اورا یک صدی م كذر جانے كے باوجودائل تشيع اس كا جواب دينے ہے قاصر شفے۔اس خاندانِ ولى الله کے بیروکارعلاء پر انگریزوں کا قہر وغضب ٹوٹنا جہاں برصغیر کے تمام اہل تشیع کے لئے باعث مسرت واطمینان تفاو ہاں رضاعلی خال بھی اپنے آبائی ند ہب کے دشمنوں کی تذکیل اور بربادی پرشادان وفرحان اورمطمئن نظر آرہے ہے تھے تواس میں تنجب کی کیابات تھی ....؟ مغربی یو پی کی سُنی ریاست'' رومیل کھنڈ''ان کے والد کاظم علی خال کے دور میں اوران کے تعاون اورکوششوں ہے تباہ و ہر با د ہو گی تھی ادراب شنی علماء کا صفایا خودان کے دور میں آگر انہیں انگریزوں کے ہاتھوں میں ہورہا تھا۔ان کے نز دیک گویا اب شیعیت کی تروت کج واشاعت کے لئے میدان صاف ہوگیا تھا۔علاء تن کی گرفت عوام پر سے ختم ہونے کے بعد جابل اور كم علم عوام الناس كوشيعيت كى آغوش مين لا ينهان كے لئے جناب رضاعلى خان نے جو 'رضا کاراندمنصوبہ' تیار کیا تھا، اس کی تکیل کے لئے ان کی نگاوانتخاب اپ ہونہار بوتے ''امن میاں'' لین احمد رضاں خاں پر پڑی اور انہوں نے شیعہ کاز کی بہبود کے لئے ان کی خصوصی تربیت بجین ہی ہے شروع کردی۔ کیونکدان کے خیال کے مطابق ان کے اپنے فرزندار جمندنقی علی خال کواس وقت تک شیعہ کا زے کوئی خاص دلچیسی ہیں تھی اوروہ ملک کے دیگر گڑے ہوئے رئیسوں کی طرح مرغ بازی، بٹیر بازی جیسے بے فکری كنواني مشاغل مين جمه ونت مشغول دمنهمك ريتے تھے -!

مولاناعبدالصمدمقندری اینے رسالہ 'نذرانهٔ عرس' 'میں نقی علی خال کے بارے میں ککھتے ہیں کہوہ:—

''رؤساء بدایوں وہ کھیڑا ہزرگ کے خصوصی مشاغل ، مرغ بازی اور بٹیر ہازی وغیرہ سے دل چنی لیتے تھے۔'' { ۱ }

<sup>[1]</sup> رساليندرانيرن: مولاناعبدالصمدمقدري ص-

٢٦ مطالعة كريلويت: علامه وْاكْرُ خَالدْ كَمُودج: اس: ١٩٧

جناب رضاعلی خال نے اپنے اس ہونہار پوتے کی تربیت جس تیج پر کی تھی وہ ان کی بیدار مغزی اورشیعی کا ز کے لئے ان کی جدوجہد کی آئینہ دار ہے۔ تاہم ان کی عمر نے وفانہ کی اور وہ اپنی امیدوں کا مرکز ، ذبین وفطین احمد رضا خال کی ادھوری تربیت جھوڑ کر دنیا ہے جلے گئے۔!

جناب نقی علی خال بنے ایسے والد کی خواہش اور وصیت کو بورا کرنے کے لئے اور اینے خاندانی مذہب کے مفاد کی خاطر بے فکری کے ان تمام نوا بی مشاغل کوترک کر کے بالآخراسيخ فرزندار بمنداحمد رضا خال صاحب كي تعليم وتربيت پرخصوصي توجه مركوز كردي .. ان کے دور میں غدر کھائے کے بعد کی ہمہ ہمی اور علماء حق کے خلاف اِنگریز حکومت کی انتقامی کارروائی تقریباً ختم ہو پیکی تھی اور اطمینان کا سانس لیتے ہی بیچے تھیے علماء حق نے ہندوستان میں اسلام کے بقاء واستحکام کے لئے جہاد بالسیف کے بجائے ''قلمی جہاد'' کا منصوبه بنا کرعملی جد وجهد شروع کردی تقی ... جس کا اولین مظهر '' دارالعلوم دیو بند'' اور '' مدرسہ شاہی مرادآ باڈ' کا بہریک وفت قیام اور ان کے ماتحت تقریباً دس ہزار مکا تب اسلامید کی فوری طور پر تاسیس ہو پھی تھی۔خود بر کی میں '' دیو بندی فکر'' کے دو مدر سے "مصباح التهذيب" أور" اشاعت العلوم" كينام سے منصد شهودير آ چكے تھے اس دور ميس بریلی کے عوام وخواص پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے دین فکر کا غلبہ اور ان کی تعلیمات ان کے ذہنوں پر چھائی ہو گی تھیں۔ نقی علی خال اپنے فرزند دلبند" امّن میال " کو بھلا جانے بو جھتے ہوئے ان ' سنی الفکر''مدر سوں میں تعلیم حاصل کرنے کیے بھیج دیے جو شیعیت کے جانی دشمنوں کے قائم کردہ تھے۔۔؟ چنانچہ انہوں نے احمد رضاخاں صاحب کو قواعد کی چندابندائی کتابیں خود ہی پڑھائی تھیں۔ پھرشرح چنمینی کے ابتدائی اسباق کے بعد بقول احمد رضاخال صاحب کے ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوگیا تھا۔خانصاحب ہریلوی اس بات کا خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ :۔۔

میرا کوئی اُستاذ نہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد علیہ الرحمة ہے صرف جار قاعدے جمع ،تفریق ،ضرب وتقسیم محض اس لئے <u>سکھے تھے</u> کہ ترکہ کے مسائل میں

، ان کی ضرورت پڑتی تھی۔شرح چھنمنی شروع کی ہی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فر مایا۔ کیوں ابناونت ضائع کرتے ہو۔ بیعلوم مصطفیٰ بیارے کی سرکارے تم کو خود ہی سکھادیے جائیں گے۔" ("المیزان" بمبنی امام احدرضانبر۳۳۳)

جناب احدرضا خال صاحب کے بین کے دور کے ایک اور استاذ کا نام ان کے سوائح نگاروں نے لکھا ہے اور وہ ہے تی کڈ اب غلام احمد قادیاتی کا بردا بھائی غلام قادر بیک۔اس کے بعد ان کا تعلیمی پس منظر کمل تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اگر چہ خانصاحب بریلوی کے سوانح نگاروں نے انہیں درجنوں علوم وفنون کا عالم بتایا ہے جیسے عديث، فقه، علم كلام ،منطق ، فلسفه، رياضي ، الجبراء ، جغرافيه علم مندسه، علم ايت ،علم تكسير، علم بنجوم و جَفْرِ میں مہارت کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک درجن سے زیا وہ معروف وغیرمعروف علوم وفنون بران کی دسترس کا پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے جیسے علم تو قیت اور صنعت

طلسم وتوشح اورشعروشاعرى وغيره-

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں کا دعویٰ آگر بالفرض دولت اور حقیقت میبنی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ استے سارےعلوم وفنون انہوں نے بغیر کسی استاذ کی مدو کے یونہی تو سیکے نبیں لئے ہوں گےاور نیان پر کوئی ''جعلی وی'' اتر نے کا اعتراف ان بے سوانح نگاروں نے کہیں کیا ہے تو پھراتنے بہت سے علوم وفنون ی مخصیل انہوں نے آخر کس طرح کی ہے۔؟ ان تمام علوم میں خاص طور پر <sup>ووعل</sup>م جفر'' ے جناب احمد رضاخاں صاحب کی غیر معمولی دلچینی اور زبنی لگاؤاس بات کی طرف اشارہ كرنا ہے كدان كواس و خالص شيعي علم "كى جائك لكانے والا كوئى منجھا ہوا شيعہ استاذ ہى تھا۔ کیونکہ بیعی روایات کے مطابق علم جفر کی ایجا دائے چھٹے امام جعفرصا دق نے کی تھی۔ { ا } ای طرح به بات بھی اظہر من انقمس ہے کہ اہلِ تشیع اس مخصوص علم یعنی ' علم جفز' کو ہمیشہ دوسروں سے چھیاتے رہے ہیں اور غیرشیعہ لوگوں کوسکھانے میں ہمیشہ مختاط رہے ہیں۔ ایک مخلص شیعہ 'ہی ان ہے میلم حاصل کرسکتا ہے۔!!اس ہے میبھی قیاس کیا جاسکتا

<sup>[1]</sup> ملاحظة و"اصول كافي" الوجعفر ليقوب عنى رازيج ارص ٢٣٩ مطبوء تبران

ہے کہ احمد رضا خانصا حب کی عربی وفاری کی بے پناہ صلاحیت و مہارت اوران کے ذوقِ شعروشاعری کو پروان چڑھانے والے بھی لامحالہ شیعی اساتذہ واتالیق ہی رہ ہوں گے جن کی شخصیات پر تقیبہ کی پر دہ دری کے خوف سے کتمان وعدم کا غلاف ڈالدیا گیا ہے۔! جناب احمد رضاخان صاحب بر بلوی کی کتابوں میں جگہ جگہ بھر ہے ہوئے خالص شیعی معتقدات ونظریات، تقیبہ کی احتیاط کے باوجود زبان حال سے ان کی شیعی ذہنیت کی شیعی معتقدات ونظریات، تقیبہ کی احتیاط کے باوجود زبان حال سے ان کی شیعی ذہنیت کی عکاسی کرتے وکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ حضرات حضرت علی کورسول الشملی اللہ علیہ وسلم کی ڈات اقد س اور صفات نبوی کا مظہراتم کہتے ہیں اور ان کے فزد یک مصطفی اور مرتضائی ایک ہی شاعر شاہ ثعمت اللہ کر مانی اور مرتضائی ایک ہی شاعر شاہ ثعمت اللہ کر مانی

مصطفی را مرتضی دان، مرتضی را مصطفی فی ا خاک درچشم دو بینان، دغا باید زدن!

لین حضرت محرصطفا ﷺ کواصلیت میں علی مرتضا ہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت انتظامی حقیقت میں محرصطفا کا ہی ایک روپ ہیں۔ جس کسی کودہ دوالگ الگ وجود نظر آتے ہیں اس کی آئکھوں میں خاک پڑجائے۔ بلاشبہ وہ دھو کے کاشکار ہے۔ { ا } نظر آتے ہیں اس کی آئکھوں میں خاک پڑجائے۔ بلاشبہ وہ دھو کے کاشکار ہے۔ { ا } فراکٹر ہے، کے برخ (Dr. J.K. Brige) نے اپنی کتاب '' درویشوں کا بیکنا شی سلسلہ' میں شیعوں کے جومشہور عقائدان کی متنز اور معتبر کتابوں کے حوالہ سے نقل میں سے چند رہ ہیں :۔۔

(۱) الله هيقت واحده ہے۔

(۲) حضرت محمصلی الله علیه وسلم اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه دونوں ہی الله کے مظاہر خاص ہیں (لله تعالی الله تعالی النه دونوں میں جلوہ فر ماہے۔)

(۳)الله، محمراً درعلیٰ نتیزں میں عینیت کاعلاقہ ہے (لیعنی نتیزوں اصلیت میں ایک ہی وجود کے نتین نام ہیں)

<sup>(</sup>۱) "اللای تقوف میں غیراسلای نظریات کی آمیزش" از پوسف سلیم چشتی می ۱۱۹مطبوعه د، بلی۔

( س) محمد اور علی ایک بی حقیقت یا ایک بی شخص کے دونام ہیں۔ { ۱ }

ائل تشیع کے ان بنیادی معتقدات سے بیصاف ظاہر ہے کہ ان کے زدیک جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات وصفات کے ساتھ خود ہی (نعوذ باللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مہار کہ بیس جلوہ گراور پوشیدہ ہے تو لازی بات یہ ہے کہ اٹند تعالیٰ کی تمام تر الوہی صفات بھیے ہے، بصیر علیم ،خبیر ، عالم الغیب والشہا دہ، استعانت ، استغاثہ تقسیم رزق ، حاضر و ناظر بعونا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی تسلیم کرنا ضر دری اور جزءا بمان ہوں گ ۔ اس طوز وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی تسلیم کرنا ضر دری اور جزءا بمان ہوں گ ۔ اس طرح جب حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں تو لاز ما حضرت علی ہمی ذات وصفات کے لئا تا گائے ۔ معبود حقیقی ہی شہر ہے۔ گویا شیعہ حضرات لاز ما حضرت علی ہمی واحد و صفات کے لئا تھ' بینی تبن میں کا ایک تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وحد ہ لاشر یک لہ نہ تو عیسائی مانے ہیں اور نہ ہی شیعہ حضرات ۔!!

احدرضاخان صاحب بريلوتي اوشيعي نظريات

بانی پر بلویت جناب احمد رضا خال صاحب بشیعول کے ندکورہ بالاعقیدہ میں کس صد

تک ان کے جمعوا ہیں۔؟ اس کے لئے آئے ہم ان کی تمابول کا جائزہ لیتے ہیں۔

(۱) خالصاحب پر بلوتی اپنی کتاب '' فاو کی افریقہ'' میں صفحہ الاپر کلھتے ہیں :

'' حضور پر نورسید نافو ہے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضورا قدس وانورسید عالم صلی

اللہ علیہ وسلم کے وارشے کا ل ونائب تام وآئینہ ذات ہیں کہ حضور پر نورصلی

اللہ علیہ وسلم مع اپنی جمیع صفاحت، جمال وجلال و کمال وافضال کے ان میں مجبی کی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جمیع صفاحت، جمال وجلال و کمال وافضال کے ان میں مجبی کی اللہ علیہ وسلم میں تجبی فرماہے۔ ''من دانسی دائی دائی اللہ علیہ عظم عوصیت میں تعظیم مرکار رسالت عین تعظیم حضرت عزبت عین تعظیم حضرت عزبت عین تعظیم حضرت عزبت عین میں جال والد وسلی اللہ تعالی علیہ و ملم ۔''

<sup>﴿</sup> ا ﴾ '' دردیشوں کا بیکناشی سلسله'' ڈاکٹر ہے ، کے برج ص ۱۳۳،۱۳۳ (مطبوعہ ہائے فرڈیو،ایس،اے (امریکہ) ۱۹۳۷ء۔

جناب احدر ضاخاں صاحب بریلوی نے خالص شیعی عقیدہ پڑبنی بیرعبارت لکھنے کے ابعد آخر میں عربی زبان میں بیالفاظ بطور اختیام لکھے ہیں :---

تکفانہ الکافی فی الدارین۔ وصلی وسلم علیٰ سید الکونین

واللہ وصحبہ و غوت الثقلین۔ جنکاتر جمہ ہے۔

(ہمیں (اس عقیدہ کے ثبوت کے لئے) ''الجامع الکافی'' (فیخی شیعوں کی وہ
متندترین کتاب جس پر شیعہ فرہب کا دارو مدار ہے، دونوں جہان میں سرخروئی
کے لئے) بالکل کافی ہے۔ اور صلواۃ وسلام ہوسید الکوئیں اور ان کی آل پر اور ان
کے سنے کہ نظمیں (صحبہ) پر اور جن وانس کے فریا درس (غوث الثقلین) پر)

واضح رہے کہ عربی زبان میں لفظ ''حق خب'' ہم نشیں ، ساتھی اور دوست کے لئے
ستعال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ''اصحاب' ہوتی ہے۔ { ا } المل سنت والجماعت جب
ستعال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ''اصحاب' ہوتی ہے۔ { ا } المل سنت والجماعت جب

استعال ہوتا ہے۔ اس کی جنع ''اصحاب' ہوتی ہے۔ { ا } اہل سنت والجمناعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم پر درود دوسلام میں آپ کی آل کوشامل کرتے ہیں توعمو ما آپ کے تمام اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی شامل ورود کر لیتے ہیں۔ لیمن وعلیٰ الله واصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درود میں شامل ہوتے ہیں۔ لیمن اللہ تشیع چونکہ تمام صحابہ کرام گو (باستثناء چاراصحاب رسول ) کا فروم رتہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس لئے وہ دُرود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی بعنی حضرت علی کو ہیں اس کے وہ دُرود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابہ کے لفظ کے ہیں اس کے مرف ایک صحابہ کے لفظ کے ساتھ ان کی طرف می کی وجہ سے لفظ کے ساتھ ان کی طرف می کی میں ہے اشارہ کرنے کے عادی ہیں۔ جناب احمد رضا خال ہریلوی ساتھ ان کی طرف می کی میں سے اشارہ کرنے کے عادی ہیں۔ جناب احمد رضا خال ہریلوی نے بھی یہاں ای مشہور' شیعہ شکینک' کا استعال کیا ہے۔!

<sup>(1)</sup> شرح عقائد للنفي كے حاشيه پر المازادہ نے صحابی كی تعریف یوں كی ہے۔ اصحاب جمع صاحب او جمع صحب مخفف صحب بمعنی صاحب و هو من داى نبى عليه السلام مؤمنا به سواء كان فى حال البلوغ او قبله و صحبته ام لا۔ اصحاب، صاحب كى جمع ہے محب كى جمع ہے جو كر صحب بمعنى صاحب كا مخفف ہے اور وہ ايسا شخص ہے جس نے نبى صلى القد عليه وسم پر ايمان كى حالت بين ان كود يكھا ہو جا ہے ذمانہ ہوئے ميں يا اس سے بہلے۔ اس نے يہا ہوكداس نے نبى صلى الله عليه وسلى الله على حاله وسلى الله على حاله وسلى الله على حاله وسلى الله على الله على حاله وسلى الله على ا

الماليك في الألياليك المنظمة ا

(۲) جہاں تک''غوث الثقلین' اور''غوث اعظم'' کی اصطلاح کی بات ہوتو ف المحلا ہے۔ آب ہور نے اسلام ہور نے کہ اس سے ان کی مراد مشہور و معروف صوفی المحرف عبد القاور جبلائی کا نام لیکر ہی اور خانصا حب بریلوی نے عبدالقاور جبلائی کا نام لیکر ہی اور خانصا حب بریلوی کی زبانی سنتے ۔ وہ''الملفوظ' میں ارشاد فرماتے ہیں:

المجان کی خوش اعظم'' کے کن گائے ہیں ۔ مگر حقیقت میں ' خوث اعظم' ان کے نز دیک کون المحرف نے نام لیکن کا نام لیکن کو نام لیکن کو نام لیکن کا نام لیکن کو نام لیکن کو نام لیکن کے ہیں ۔ وہ ''الملفوظ' میں ارشاد فرماتے ہیں:

المجان کی خوش کری خوا ہوئی اور اما مین محتر مین رضی اللہ تعالی عنہ اور بر المحرف نام ہوئے ۔ اور اما مین محتر میں درجہ بدرجہ امام حسن عسم کی تک سے معترات مستقل غوث ہوئے۔ [ 1 ]

( یعنی (۱) حضرت علی ، (۲) امام حسن ، (۳) امام حسین ، (۴) امام زین العابدین ، (۵) امام مولی کاظم، العابدین ، (۵) امام باقر، (۲) امام جعفر صادق، (۷) امام مولی کاظم، (۸) امام رضا، (۹) امام تقی جواد، (۱۰) امام تقی، (۱۱) امام حسن عسکری اور

(۱۲) امام غائب الملقب برمبدي)

1,1

į 3.

" في خطا مرى بات ہے كہ امتِ مسلمہ " أنتہ معصوبين " كے شيعی نظريہ كومن وعن انہيں الموں كے ساتھ براہِ راست تو تبدل نہيں كرسكتی تھی كيونكہ قرآن وسنت كے نصوص اس المحل نظريہ كي نفی كرتے ہيں اس لئے خانصاحب بريلوى نے نہايت ہوشيارى سے ان المحليدة آئمہ" كوبطور تقيہ "غوث" كے نام سے معنون كر ك" سلسلہ اغواث" كوا تمه اہل المحليدة آئمہ" كوبطور تقيہ "غوث" كواتم المحاليدة كام كاندر محدود كرد با ۔۔۔!

<sup>(</sup> ا ) "الملفوظ" جناب احدرضا خال صاحب يريلوى جاص ١١١ (مجوع ص ١٢١\_

ہوسکا ۔؟ غوثِ اعظم بہر صورت وہی ہوں گے خواہ ان کو براو راست حضرت علی کے نام سے متعارف کرایا جائے یا پھر سنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے بطور تقیہ حضرت علی کے نام کو پوشیدہ رکھ کر ظاہر طور پر شنخ عبدالقادر جیلائی کواس منصب ''غوث اعظم'' پر متعین دکھایا جائے حقیقت یہ ہے کہ احمد رضا خال صاحب کی ''غوثِ اعظم'' کے نام پر کی جانے والی ساری مدح سرائی اور غلو نے عقیدت کا تمام تر'' کریڈٹ' حضرت علی کے نام ہی جانے ہے۔ اگر بریلویت کے حریس گرفتاران کے شیدائی اپنی قوت فہم سے دست بردار ہوکہ خالف احب بریلوی کی ''منقبت غوث' کا ہدف یا مرکز عقیدت شخ عبدالقادر جیلائی کا ذات بابر کات کو بحضے پر ہی مصر ہیں تویہ 'فاصل بریلوی' جناب احمد رضا خال صاحب کا تقیہ بازی' کا کمال تو ہوسکتا ہے، حقیقت نفس الامری نہیں ۔۔!!

لہار (۔۔ ایس صورت میں جب کہ خانصا حب بریلوی کے عقیدے کے مطابغ ''غوث الاعظم'' (ليني بظاہرتو شخ عبدالقا در جبلا في مگراصليت ميں حضرت علیٰ ) کی ذار گرامی میں جناب رسول اللہ ﷺ کا وجود مبارک مع اپنی جمیع صفات جمال وجلال و کماا وافضال سایا ہوا ہے۔ لینی شیعی عقیدہ کے مطابق محد اور علی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔جوانبیں علیجد علیجد ہ دو وجود سمجھے وہ ملطی پر ہے۔تواس معنیٰ میں حضرت علیٰ ا ان کے زویک نی اور رسول ہیں۔اور خانصاحب بریلوی کے بیان کے مطابق چونکدا رب العزت كي ذات عزت واحديت مع جمله صفات ونعوت وطالت آئينه محمدي مين ج فرما ہے چنائچ حدیث نبوگ من رانی فقد رأی العق - (مشکوۃ المصابی ص ۱۹۹۳) کینی جس نے مجھے دیکھااس نے حق کو دیکھا کی آٹر میں شیعی اصول وعقیدہ کی تبلیخ رہے ہیں۔ان کے خیال کے مطابق چونکہ تعظیم غوشیت عین تعظیم سر کارِ رسالت ہےا تعظیم سرکارِ رسالت عین تعظیم حضرتِعزت ہے۔جل جلالہ کا تعظیمی خطاب بھی انہیر سر اوار ہے اور صلی اللہ تعالی علیہ کا صیغه درود بھی انہیں کے لئے ہے اس طرح سلام تحق بھی وہی ہیں۔'' دوسر ہےالفاظ میں جناب احمد رضا غانصا حب نے اپنے اس عق المكل كراظهاركرديا ہے كهان كے زد كي حضرت على بى "معبود عقیق" ہیں -!!

المنظم المسلم المنظم ا

الواقع ان الصّلة بين التشيّع حقيقت به كرائل تشيع اورائل تصوف والتصوف فعلى هو معبود كوشيعه والتصوف فعلى هو معبود كالم حضرات كرائم الصوفياء (۱) حضرات كرائم المعود كا درجد كفته بيل الشيعة وامام الصوفياء (۱) اورصوفيول كرائم كارا

(m) شیعی معتقدات میں حضرت علیٰ کی حقیقی پوزیشن متعین ہوجانے اور انہیں المعبودِ حقیقی''باور کئے جانے کے بعدان کے نز دیک لامحالہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ومرتبه میں تغیر وحبته ل ہونالا زمی تھا۔ شبیعہ حضرات کے لئے لا کھ خواہش کے باوجود رمول الله صلى الله عليه وسلم كونعوذ بالله عهدة رسالت ہے معزول "كر كے حضرت على كواس مقام پرمتمکن کرنا توممکن ندتهااگر چه در حکے جیسے الفاظ میں ان کی اس خواہش کا پہتران کی متابوں سے ملتا ہے۔ مثلاً جرئیل امین کا'' غلظی سے' وی رسالت حضرت علیٰ سے بجائے هجرابن عبدالله صلى الله عليه وسلم برنازل كرديين كا خبيث و باطل عقيده بإاس سلسله ميس الله تعالى كے " بھول چوك " موجانے كاشيطانی نظريد، جوان كے يہال "عقيد أبداء "كے نام سے جانا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تاہم ایس لچراور بوج باتنیں چونکہ چلنے والی نہیں تھیں اس کتے انہوں نے بہی مناسب سمجھا کہ الوہیت میں اشتراک دکھا کر حضرت علی اور مصرت محصلی الله علیه وسلم کوایک بی شخصیت کے دور وب ظاہر کریں تا کداس طرح نبوت ، ما وصف بھی بالواسطہ طور پر مہی حضرت علیٰ کے لئے ثابت ہوجائے۔ چنانجیہ مصطفے را مرتضی داں مرتضی رامصطفے'' کاعقیدہ ونظر بیعام کیا گیااس کےعلاوہ بیرکہ حضرت علیؓ چونکہ اہلِ تشیع کے نزدیک''معبودِ حقیق'' کی حیثیت رکھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کی تمام مفات الہيجي ان کے اندرموجود ہونی لازی تھیں۔اور جوالہی صفات حضرت علیٰ میں فرض کی گئیں۔ وہی سب مجھ لامحالہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے لئے بھی ، .....حضرت

<sup>[1] &</sup>quot;التعوف الاسلام": واكثرة كي مبارك، ج: ٢ص: ١٣ مطبوع معر-

علیٰ سے مشار کت وجود کی بناپر .....انہیں تنلیم کرنی پڑیں۔مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللّٰہ تعالیٰ کی بیشان بتائی گئی ہے۔

ظاہری بات ہے کہ جب اہل تشیع کے نزدیک حصرت علی بعینہ خدا ہیں اور تمام صفات خداوندی سے متصف ہیں تو اللہ تعالی کی بیصفت اول وآخراور ظاہر و باطن بھی ان کے اندر موجود ہونی لازمی ہے۔ چنانچہ فارسی زبان کے ان اشعار میں جو ایک مشہور و معروف شاعر کی طرف منسوب ہیں ،حضرت علی کی مدح سرائی اس طرح کی گئی ہے۔

ہم اول وہم آ نربہم ظاہروہم باطن ہم موعد وہم وعدہ وموعود علی ہود!

گوئند ملک ساجد ومبحود بُد آ دم ازمن بشنو، ساجد ومبحود علی ہود!
ہم آدم وہم هيئ وہم ابوب وہم ادريس ہم يوسٹ وہم بودعلی بود!
ہم آدم وہم هيئ وہم ابوب وہم ادريس ہم يوسٹ وہم بودعلی بود!
ہم تميل كه آمد زير خالق بے چوں در بیش محمد شد ومقصود علی بود!
شاہے كه ولی بود، وسی بودعلی بود
ایس كفرنه باشد خن كفرنه ابن ست

ندکورہ بالا اشعار حضرت علیٰ کے لئے اہلِ تشیع کے حقیقی جذبات وعقائد کی ترجمانی کرتے ہیں، اوران بیں بلا تکلف اور بولاگ طریقہ پر حضرت علیٰ کے معبود ومبحود ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یا پھر فاری زبان کے اس مشہور شاعر سے منسوب مندرجہ ذبل اشعارات میں ملاحظہوں۔

مفخر عالم توکی شاه سلام علیک! حق را بخق من عرف از شاهِ مردان یا نتم! اے عیب پوش وغیب دان الله مولا ناعلی! هرسه شدنداز دین بری ، الله مولا ناعلی ( ا اول وآخر توئی، ظاہر وباطن توئی باحیدرخودحیدرم بیرون زحیدر کافرم اے رہنمائے مومناں اللہ مولناعلی! قاضی وشیخ ومختسب دارد بدل بغش علی المسلم ا

بہ ساری خرافات اپنی کتابوں میں لکھنے کے باد جود اہلِ تشیع کے لئے ایک بردی

اللہ علیہ دسلم کی عظیم شخصیت اور مرحبہ نبوت کونظر انداز کر کے براہ وراست حضرت علی گودرجہ اللہ علیہ دسلم کی عظیم شخصیت اور مرحبہ دعیقی "گردائے کا عقیدہ عام نہیں کر سکتے ہے ، کیونکہ اللہ علیہ دسلم کے عظیم شخصیت اور درجہ و حقیقی "گردائے کا عقیدہ عام نہیں کر سکتے ہے ، کیونکہ اسلام سلاری تخفیف مرجبہ دسالت اور تو بین رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے نتیجہ میں مسلما نوں میں موجود رسول اللہ علیہ دسلم کے نتیجہ میں مسلما نوں میں موجود رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذات وصفات اللہ کا مظہر قرار دینا ضروری سمجھا اور جم مصطفی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتفاق کے وجود مہار کہ کو بظا ہر علیحہ ہالجہ دوروں درواز سے سے تقیہ کی آثر ہیں معلم اللہ علیہ وسلم اور علی مرتفاق کے وجود مہار کہ کو بظا ہر علیحہ ہالی کا مظہر قرار دینا ضروری سمجھا اور جم مصطفی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتفاق کے وجود مہار کہ کو بظا ہر علیحہ ہالیہ دوروں درواز سے سے تقیہ کی آثر ہیں معلم الوں کی صفوں میں پھیلا دیا گیا۔!!

جناب احمد رضا خال صاحب بریلوی جن کامقصد زندگی بی شیعی عقائد کی ایل سنت می درمیان تروی و اشاعت تھی ، ناممکن تھا کہ وہ ایل تشیع کے اس ' بنیا دی عقیدہ' کی تبلیغ الم درمیان تروی و اشاعت تھی ، ناممکن تھا کہ وہ ایل تشیع کے اس ' بنیا دی عقیدہ' کی تبلیغ مریدوں اور معتقدین میں نہ کرتے ۔ چنا نچے انہوں نے بھی براہ راست حضرت علیٰ کی آئے کے ایک الو ہیت کے عقیدہ کی تبلیغ کرنے کے بجائے شیعی عقیدہ کے مطابق حضرت علیٰ کی آئے میں تمام اللہ علیہ وسلم کو مانے ہوئے تقید کی آئر میں تمام المات وصفات اللہ کا مظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ہوئے تقید کی آئر میں تمام المات الله کا منام رکھا ' وعشق رسول' ۔ الله کا منام رکھا ' دعشق رسول' ۔ الله کہ ان کی بیساری نعت ومنقبت اور عدر سرائی بظاہر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ' اللہ علیہ وسلم کا نام

<sup>﴿</sup> **وَاثْنِيهِ صَنْحَهُ كَذَشَتَهُ ﴾ [1] بحواله "تاریخ تصوف" از پروفیسرسلیم چشتی ص ۲۳۷ (مطبوعه پاکستان) و [الملامی تصوف میں غیراسلامی نظریات کی آمیزش" از پوسف سلیم چشتی ص ۳۹،۴۶ (مطبوعه دبلی) به** 

ارَبُوكِكُ وَانَ الْكِالَا لِيَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لیکر ہے مگراصلیت میں احمد رضاخاں صاحب ہر ملوی اپنے شینعی عقیدہ کے مطابق ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ میں حضرت علی کی شانِ الوجیت ثابت کرنا جا ہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ فرما۔ تے ہیں سے ملاحظہ ہو۔ فرما۔ تے ہیں سے

نه ہوسکتے ہیں دو اول نه ہوسکتے ہیں دو آخر تم اول اور آخر ابتداء تم انتہا تم ہو

خدا کہتے نہیں بنی جدا کہتے نہیں بنی

اس پراس کوچھوڑا ہے وہی جانے کہ کیاتم ہو { ا }

یعنی قرآن مجید میں تو اول وآخر ہونا اگر چہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتایا گیا ہے گر میراعقیدہ یہ ہے کہ اصلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی (جوحضرت علیٰ کا ہی ایک دوپ ہیں) اول وآخر ہیں اور از لی واہدی کی صفات الہہ ہے۔ متصف ہیں۔ اور ہی بھی حقیقت ہے کہ اس کا نئات میں دواول وآخر وجود ہونا ممکن نہیں ، لینی اللہ بھی اول وآخر ہو اور سول اللہ بھی اسی صفت ہے کہ اس کا نئات میں دواول وآخر وجود ہونا ممکن نہیں ، لینی اللہ بھی اول وآخر کی اور سول اللہ بھی اسی صفت ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بتائی جاتی ہوں۔ مگر قرآن کی تضرت کے مطابق اول وآخر کی صفت چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی بتائی جاتی ہوں ۔ مگر قرآن کی تصرت کے مطابق اول و آخر کی صفت ہونے کہ اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ اور معبو دِحقیق ہیں مگر میر کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ علیہ وسلم ہی (یاان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ کہ میں کھل کرآ ہے کے خدا ہونے کا اعلان بھی نہیں کرسکا (کیونکہ تشید مانع ہے) اور ایک مخلص شیعہ کی حیث میں کرسکا۔ اس لئے اس معتہ کو یونمی الجھ ہوا چھوڑ تا دوسری ہستی بھی کہنے کی جرائت نہیں کرسکا۔ اس لئے اس معتہ کو یونمی الجھ ہوا چھوڑ تا دوسری ہستی بھی کہنے کی جرائت نہیں کرسکا۔ اس لئے اس معتہ کو یونمی الجھ ہوا چھوڑ تا

جناب احمد رضاخال صاحب دوسری جگه لکھتے ہیں۔ مظہر حق ہوتمہیں ، مظہر حق ہوتمہیں تم میں ہے ظاہر خداتم یہ کروڑ دل درود {۲}

<sup>[</sup> ا } "حدالَق بخشش "احمد رضاخال بریلوی ج ۲ مرص ۱۰۴ \_

۲ } ''حدائق بخشش''احمر رضاغاں پر بلوی ج۲ رص ۱۷\_

الراكِ فَا وَالْ الْكِمَالِينَ فِي الْمُوالِمِينَ الْمِنْ الْمِينَ فِي الْمُؤْلِقِينَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْرِيلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بچھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہائی ؤور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی!

شب معراج کاذکرکرتے ہوئے جناب احدرضا خان صاحب لکھتے ہیں: اٹھے جوقصر دنیٰ کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے

وہاں تو جاہی نہیں دو کی گی ، نہ کہہ وہی تھار ہے وہی تھے { ا }

ا } "صدائق بخشق" احمد رضاخان بربلوی ج ارص ۱۱۳

ای بات کوخانصاحب بریلوی نے دوسری جگہ مزیدوضاحت کیہاتھ بیان کیا ہے۔ وہی نورحق، وہی ظل رب، ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آساں کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں!! و ہی لا مکاں کے مکیں ہوئے ، سرعرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں مید مکال، وہ خداہے جس کا مکال نہیں!! { 1 } کیا سمجھ آب ۔؟ یہاں خانصاحب بریلوی اس بات کی وضاحت کررہے ہیں کہ کا کنات کی تخلیق کرنے والے اور دنیا وآخرت کی ہر چیز کے ما لک حقیقی دراصل آنخضرت صلی ائتدعلیہ وسلم ہی ہیں۔(اورشیعی عقائد کےمطابق جب حضرت علیٰ ہی حضور کی شکل میں وجود پذریہ ہیں تو چھرز مین وآ سان کی ملکیت کاحق انہیں کو پہنچتا ہے ) کیونکہ و ہی تو اللہ کا نور اوراس کا سامیہ ہیں۔ چنانچے زمین وآسمان کی کوئی شی الیی نہیں جوآپ کی (یا بالفاظ دیگر حضرت علی کی کا ملکیت ند ہو۔عرش پرمستوی کوئی اور نہیں بلکہ خود محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (یا آپ کے پروہ میں حضرت علیٰ ہی عرش پر متمکن ہیں ) آپ کی شان یہ ہے کہ لا مکیں کے مکین آپ بنی کی ذات اقدس ہے۔اور رہ گیا خدا تو وہ یونہی" بے گھر اور بے در'' مارا مار پھر ر ہاہے۔ (استغفرالله دنعوذ بالله من ذالک)

احدرضاخال صاحب کا ایک اورشعرای شمن میں ملاحظہ ہو: —
اٹھادو پردہ ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری تجاب میں ہے

زمانہ تاریک بور ہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے

ہرایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ذات باری تعالی زمان و مکان ، جسم و ہیئت اور
جہت سمت سے ماوراءاور پاک ہے۔ وہ تو نور علیٰ نور ہے۔خانصا حب ہر بلوی کے اس
شعر کا صاف مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور حضور ہنے ہے کے پردہ میں جلوہ گر ہے اور اگر آپ
پردہ اٹھادی تر تو میہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ آپ خود ہی خدا ہیں ۔۔۔! (نعوذ باللہ)

<sup>[1] &</sup>quot; مدائل بخشش "احمد رضا خال پریلوی ج۲ رص ۲۸\_

۲ } "حدائق بخشق"احمر رضا خال بریلوی ج ارص ۸۰ \_

و خانصاحب بر بلوی کی انہیں ایمان سوز تعلیمات کا شعوری یا لا شعوری اثر تھا کہ ان کی سے مسلم بعین اور شیداؤر ہندوؤں کے کہا ہوئے شرکیہ اور ہندوؤں کے کہا ہوئے شرکیہ اور ہندوؤں کے کہا ہوتار کی ترجمانی کرنے والے اشعار بر بلوی لٹریچر میں عام طور پر ملتے ہیں اور ایسے کو حید سوز اشعار کہتے ہوئے انہیں ذرا بھی جھبک اور خوف خدا محسوس نہیں ہوتا۔ مثلاً کر میلوی صلقوں میں مشہورایک شعر ملاحظہ ہو:

الم میلوی صلقوں میں مشہورایک شعر ملاحظہ ہو:

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوکر اُئر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہوکر محمد یارخال گڈھی بختیارخال اپنے پیر کے بارے میں لکھتے ہیں:۔۔ کیا خدا کی شان ہے، یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ ہے، تصویر میر ہے بیر کی! { ا }

مونوی غلام جہاں نیاں ایک مقام پرشخ فریدالدین تیخ شکر کے بارے میں لکھتے ہیں:

لفش فرید نفش ہے رب جمید کا اظہاد ذات حق ہے سرایا فرید کا
طالب سے چھانے سے نور حق پر دہ نشیں نے پر دہ کیا ہے فرید کا
طالب سے چھانے سے نور حق پر دہ نشیں نے پر دہ کیا ہے فرید کا(۲)
شیعوں کی ایک مخصوص اور مشہور ومعروف اصطلاح "ما کان و ما یکون"
ہے۔ شیعہ علاء کے نزد یک اس سے مراد الوح محفوظ ہوتی ہے، جس میں ازل سے ابد
تک کی ساری باتیں، احوال وکوائف، اخبار وحوادث اور موجودات کا علم محفوظ ہے۔
تک کی ساری باتیں، احوال وکوائف، اخبار وحوادث اور موجودات کا علم محفوظ ہے۔
گائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی شی یا ایک ذرہ بھی ایبانہیں جس کے بارے میں لوح مخفوظ میں تذکرہ نہ ہو سے دوسر لے فقوں میں اسے آپ یوں جمھے لیج کہ یہ ایک ایسا الٰہی ریکار ڈ مخفوظ میں تذکرہ نہ ہو سے طاور تذہیر وتھر ف کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا نات کو جود میں لانے سے بہت عرصہ بل لفظ "مخن" فرما کہ پیدا کیا تھا اور دہ فور آا کی لیکنظ میں وجود میں آھی تھا۔ ۔! اللہ تعالیٰ کے اس دیکن "فرمائے میں کا نتات و عالم موجودات اور ان

<sup>[1] &</sup>quot;ديوان محمري" محمد يارخان گڏهي بختيارخان ص٥هـ

<sup>[</sup> ٣ ] 'لمفت قطاب' مولوى غلام جهانيال ص ١٠١\_

کی ضروریات کے لئے ارادہ اللہ نے جوبھی مناسب وموز دن سمجھا، اس کے وجود کیفیات اور ہرشی کی تقدیمے کا امر پوشیدہ تھا اور 'فیکو ن' میں اس امر اللی کے وجود پذیر ہونے کی تقییلات اور وہ بہت کچھشامل ہے جس کورب العالمین کے سوااور کو کی نہیں جان سکتا۔! بہر حال جس طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کر دہ سے کا نئات لا محدود اور لا پیدا کنار ہے اسی طرح اللہ وسیع اور لامحدود کا نئات کی ہے شار لامحدود جزئیات اور ان کے لئے احکام وفر امین اللی کی نوعیت کا علم بھی لامحدود اور انسانی دسترس سے باہر ہے ۔۔۔۔! گویا ''لوح محفوظ' ایک کی نوعیت کا علم بھی لامحدود اور انسانی دسترس سے باہر ہے ۔۔۔۔! گویا ''لوح محفوظ' ایک ایساراز اللی ہے جس تک کسی انسان ، جن ، یا فرشتہ غرض کا نئات میں سے کسی بھی مخلوق ایک ایساراز اللی ہے جس تک کسی انسان ، جن ، یا فرشتہ غرض کا نئات میں سے کسی بھی مخلوق کی پہو پنچ اور دسترس نہیں ہو سکتی: سوائے اس رب العالمین ، باری تعالیٰ اور خالق کا نئات کے ۔لیکن شیعی لٹر پچرکیا کہتا ہے؟ ملاحظ فر ما کمی ۔۔۔۔۔۔

اہل تشیع کی مستند ترین کتاب "الجامع الکافی" میں ابوجعفر یعقوب گلینی رازی نے کھھاہے کہ:--

ان الاثمة عليهم السلام يعلمون علم ماكان وما يكون

وانسه لا يخفى عليهم الشئ

صلواة الله عليهم.

بے شک ائمہ اہل ہیت ''ماکان وما کیون'' کاعلم رکھتے ہیں اور کوئی چیزان سے پوشیدہ نہیں ہے ان آئمہ پر درود وسلام ہو۔ { ا }

اہل تشیع کے اس عقیدہ کا داخ ادرصاحب مطلب یہی ہے کہ ' ما کا ناویا یکون' لیعن لوح محفوظ کے مندرجات سے نہ صرف مید کہ شیعدا ماموں کے سرخیل حضرت علی ہی کئی طور پر واقف اور آگاہ ہیں بلکہ آپ کی نسل سے باتی آئمہ اہل تشیع بھی '' لوح محفوظ' بیعنی ما کا ن وما یکون کی تفصیلات کا علم رکھتے ہیں!

یمی عقیدہ امام جعفر صادق ہے منسوب کرتے ہوئے''اصولِ کافی'' میں دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

لو كنت بين موسى والخضر الريش موى عليه السلام اور خر ك

وازالِيَانِيَّةُ

الخبرتهما انى اعلم منهما ولأنبأتهما ماليس فى ايديهما والخضر عليهما السالم اعطياعلم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله المالية ا

درمیان ہوتا تو ان کو بتا تاکہ میں ان دونوں

۔ نیا دہ علم رکھتا ہوں اور ان کواس سے

باخبر کرتا جوان کے علم میں نہیں تھا۔ کیونکہ

موی وخضر علیجا السلام کوصرف" ماکان" کا
علم عطا ہوا تھا اور" ما یکون" اور جو پچھ
قیامت تک ہونے والا ہے اسکاعلم انہیں

نہیں دیا گیا تھا اور ہم کو وہ علم رسول اللہ

نہیں دیا گیا تھا اور ہم کو وہ علم رسول اللہ

ہوئے ہے ورا شت میں حاصل ہوا ہے۔

واضح رہے کہ شیعی گئر یکر میں جہاں کہیں بھی ''ائمۂ' کا گفظ استعال ہواہے اس سے
ان کی اصل مراداہل تشیع کے ''راس الائمۂ' حضرت علی ہی ہوتے ہیں البعة ضمنا ان کی اولا و
ہیں سے ہاتی ائمہ بھی بطور' وراشت' شانِ الوہیت میں شریک مانے گئے ہیں اور پھر حضرت علی ہیں سے ہاتی ائمہ بھی بطور'' وراشت' شانِ الوہیت میں شریک مانے گئے ہیں اور پھر حضرت علی ہوب ان کی خدائی محب ان کے نز دیک ''معبود حقیق '' اور 'عینِ خدا' 'ہی ہیں تو ان کی اولا و میں ان کی خدائی صفات اور طاقت وقد رت کیوں نہ تفقل ہوگی؟ اور انہیں بھی '' ذیلی خداؤں'' میں شار کرنے کی ہی وجہ ہے کہ شیع دلئر بچر میں اماموں کا مرتبہ پیٹیبری سے برتز مانا گیا ہے۔
مولا با قرمجلسی جوشیعوں کا عظیم مجتہد اور کثیر النصانیف'' برز رگ' شار ہوتا ہے۔ اپنی مراب ' حیات القلوب' میں لکھتا ہے :۔۔۔

"امامت بالاترازر حبه بيغيري است"

المامت كادرجه نبوت بيالاترب [ ٢ ]

ازل سے ابد تک کی ساری باتوں کاعلم جو تینی اصطلاح میں '' ماکان و ما یکون' کاعلم با پھر انہیں کی تشریح کے مطابق ' لوح محفوظ کے مندر جات کاعلم' کہلاتا ہے اہلِ اسلام کے سزد یک اللہ تعالیٰ ہی قدیم، کے سزد یک اللہ تعالیٰ ہی قدیم،

<sup>[1] &#</sup>x27;'اصول کانی'' ابوجعفر لیفوپ کلینی رازی\_جاص+۱۱\_

٢ } " ديات القلوب" ملابا قرمجلسي اصفهاني جوس ١٠

ارَيُويَكُ زِنْ فَا بَهْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

غیر حادث اور ساری کا نئات پر محیط ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے۔ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدُ لَحَاطَ بِكُلِّ شَیُّ اور بلاشبر اللَّه تعالی كاعلم برچیز كا اعاطه عِلْماً ط (الطلاق - ۱۲) كے ہوئے ہے۔!

اہلِ تشیع کا اپنے '' آئمہ معصومین' کو'' ماکان و ما یکون' کا جانے والانسلیم کرنا گویاان کوبھی مخلوق کی صفت سے خارج کر کے ذات باری تعالیٰ کی طرح قدیم بینی ازل سے موجود اور غیر حادث بینی ہمیشہ ہمیش باتی رہنے والا قرار دینا ہے۔ بینی بالفاظ دیگر اہل تشیع انہیں بھی موجود معمین خدا' اور 'معبودِ قیقی'' ہی ہمجھتے ہیں۔اللہ کی مخلوق اور اس کے بند رہیں۔!!

میں ناحوالیت الگویدیة'' کے عنوان کے تحت کسی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

وان من ضروریات مذهبنا اور مارے قرب (اثا عربی) کے ضروری ان من ضروری کے ضروری ان المتنا لا یبلغهم ملك مقرب اور بنیادی عقا کمی بیر عقیده بھی ہے کہ مارے ولا نبی مرسل۔

آ تمہ کودہ مقام حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشته اور نجی مرسل بھی نہیں یہو نج سکتا ہے۔ ا

آئمہ اہل تشیع لین حضرت علی اور ان کی اولا و میں باقی گیارہ نامزد اماموں کی پوزیشن کی مزیدوضا حت کرتے ہوئے آیت اللہ شمینی لکھتے ہیں ۔۔

فان للامام مقاماً محموداً الم كووه مقام محود اور بلند ورجه اور اليي ودرجة سامية وخلافة تكوينية كوين كومت عاصل بوتى بكه كائنت تخضع لولايتها و سيطرتها كادره وزره ال كام واقتدار كرام جميع ذرات الكون على مركول اورتال عفر مان بوتا بها إلى الكون على الكون ا

المختفريد كه شيعه حفرات جب البيخ" آئمة "كے لئے" ما كان وما يكون" كے علم سے واقفيت ركھنے كا دعوىٰ كرتے ہيں تو ان كى مرا داس سے يہى ہوتى ہے كہ حضرت على چونكه

<sup>[1] &</sup>quot;الحكومة الاسلامية" آيت الله هيني ص اهـ

٢ } "الكومة الاسلامية" أيت الله ثميتي ص٥٢\_

المان خدا''بی بین اس لئے ''لوح محفوظ' کے مندرجات تک ان کی رسائی ند ہونا کوئی اور بیت الم بیت الم بیت الم بیت الموجیت الم بیت الموجیت الموجیت

بریلویوں کے نام نہاد' تھیم الامت' مفتی احمہ یار خال نعیمی تجراتی نے اس فاسد اللہ عقید ملویوں کے نام نہاد' تھیم الله می بہی عقید ہے کومن وعن قبول کرتے ہوئے خودا پنا بھی بہی عقیدہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔
''
''
'' حضور علیہ الصلوق و السلام ذات الہی کے مظہر اتم بیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی بیات کے روزگار بیں کہ ان کے ہروصف وعمل وقدرت کو

د کیھ کرخدا تعالی کی مکتائی یادآتی ہے۔ ' { ا }

المنت المنته المحدرضا خال صاحب بریلوی بھی رسول النتسلی الله علیه وسلم کوحضرت علی کی الله علیہ وسلم کوحضرت علی ک انت کا مظہراتم اور شیعی عقیدہ کے مطابق ''معبود یقیقی'' سیجھتے ہوئے لکھتے ہیں سے اللہ کا مظہراتم اللہ علیہ وسلم کوتمام'' ما کان و ما یکون'' مندرجہ لوح محفوظ اور

ال سے بہت زائد کاعلم ہے۔ " { ۲ }

" خانصاحب بریلوی تقیہ کے بردہ میں جیب کراور بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مگر مفرت علیٰ کی مدح سرائی اس طرح کرتے ہیں ۔۔۔

إلى "مواعظ تعميه" مفتى احديار خال تعبي مجراتي ج ارص ١٢-

<sup>[1] &</sup>quot; خالص الاعتقاد" احمد رضاخان يريكوي ص٥\_

"سوآب شین اور ان کے دراء سلسلہ جمع ہوجاتا ہے۔ اور انہیں دنیا ایک حد پر مخصر نہیں اور ان کے دراء سلسلہ جمع ہوجاتا ہے۔ اور انہیں دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، سوانسانوں کے علوم، اور لوح وقلم کے علوم الول میں سے کوئی نہیں جانتا، سوانسانوں کے علوم، اور لوح وقلم کے علوم آنے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں کا مخص ایک قطرہ ہیں۔ " { ۱ } مالائکہ اللہ تعالی قر آن مجید میں واضح طور پر سیار شادفر ما تا ہے۔

اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔! وَ أَنَّ اللَّهُ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيًّ عِلْماً طَ (الطلاق-١٢) عِلْماً طَ (الطلاق-١٢) الله تعالى كايدار شاد — ومَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَا هُوَ ط

اور (اے نبی تیرے رب کے کشکروں (کی تعداد و کیفیات) کاعلم خودا سکے سوااور کوئی نہیں جانیا۔

بین خطاب رہائی براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم کو ہے اور ''قر مَا یَعْلَم'' میں خود حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ یعنی سی اور کا تو ذکر گیا، اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) خود آپ بھی اپنے رب کے لشکروں کے بارے میں بچھ اسے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) خود آپ بھی اپنے رب کے لشکروں کے بارے میں بچھ نہیں جانے اور ان کی تعداد ، کیفیات و کمیت اور مقام وقوع و وجود ہے ای طرح لاعلم بیں جس طرح دوسرے ان سے بے خبر ہیں۔!!

ان آیات قرآنی کی روشی میں غور سیجے تو دوبا تیں لازم آتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یا تو آپ سیسلیم سیجے کہ 'فاضل ہر بلوی' جناب احمد رضا خال صاحب نے دانسة طور پر اللہ تعالی کی بات کو جمثلا یا اور قرآن مجید کی ہے کہ کرواضح طور پر تکذیب کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ کہ واضح طور پر تکذیب کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ رسلم منصرف یہ کہ تمام اولین و آخرین کے سب علوم پر مجیط ہیں اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ رسلم منصرف یہ کہ تمام اولین و آخرین کے سب علوم پر مجیط ہیں اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ رسلم کے علوم کسی آیک حدید مخصرتیں، بلکہ ان کے دراء سلسلہ علم ہی ختم ہوجا تا ہے ۔ خالف حب ہر بلوی کے نز دیک آپ نول کے تمام علوم کے علاوہ لورج وقلم کے علوم بھی رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے ہیں محض ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔! ایسی صورت میں علیہ وسلم کے علم کے مقابلے ہیں محض ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔! ایسی صورت میں علیہ وسلم کے علم کے مقابلے ہیں محض ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔! ایسی صورت میں علیہ وسلم کے علم کے مقابلے ہیں محض ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔! ایسی صورت میں

<sup>[1] &</sup>quot;الملقوظ" احررضاغال بريلوى جسرص ٢٠٠١\_

المال بوجاتا ہے اوروہ اسلام کی صفول سے باہر تصورہوں گے۔ بصورت دیگرا گرخانصا حب
المال بوجاتا ہے اوروہ اسلام کی صفول سے باہر تصورہوں گے۔ بصورت دیگرا گرخانصا حب
المال بوجاتا ہے اوروہ اسلام کی صفول سے باہر تصورہوں گے۔ بصورت دیگرا گرخانصا حب
المال بوجاتا ہے اوروہ اسلام کی صفول سے باہر تصورہوں گے۔ بصورت کے لئے خاص
المال محملہ کے تاریخ اس مسلمہ کا عقیدہ وایمان ہے تو پھر لامحالہ انہیں یہ حقیقت بھی تسلیم
المرنی پڑے گی کہ احمد رضا خال صاحب نے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ''علم محیدا''
المال محدد تسلیم کر کے گویا واضح طور پر اس بات کا اعتراف کرلیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ
المال محدد تسلیم کر کے گویا واضح طور پر اس بات کا اعتراف کرلیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ
المیہ وسلم کو اہل تشیح کی طرح ''معبور حقیق '' بی سمجھتے ہیں ، رسول بعنی اللہ کا فرستا دہ یا پینجبر
المیہ مسلم کو اہل تشیح کی طرح ''معبور حقیق '' بی سمجھتے ہیں ، رسول بعنی اللہ کا فرستا دہ یا پینجبر
المیہ مسلم کو اہل تشیح کی طرح ''معبور حقیق '' بی سمجھتے ہیں ، رسول بعنی اللہ کا فرستا دہ یا پینجبر
المیہ مسلم کو اہل تشیح کی طرح ''معبور حقیق '' بی سمجھتے ہیں ، رسول بھی اللہ کا فرستا دہ یا پینجبر مسلم کو اہل تشیح کی طرح ' دمعبور حقیق '' بی سمجھتے ہیں ، رسول بھی اللہ کا فرستا دہ یا اللہ علیہ وسلم کو اہل تعلیم کو ایک کے خوف و خوالت محسور نہیں ہوتی ۔۔۔۔!!

واضح رہے کہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے کہ جناب احمد رضا خانصا حب اپ واضی دستی رسول اللہ ﷺ کےعلوم کے بارے اللہ اس بخودی میں ' مبالغہ آرائی ' کر جیٹھے ہوں۔ان کا بیغل ' محبت میں اظہار بخودی' اللہ اسکا تھا بشرطیکہ بیصرف رسول اللہ علیہ وسال کی ذات گرامی تک ہی محدود ہوتا۔ مجملہ اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی محدود ہوتا۔ مجملہ اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی محب کھا کھا اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ' معلم محط' کا محور تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مجملہ اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ' معلم محط' کا محور تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہمناب احمد مضاوصلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ' معلم محط' کا محور تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہمناب احمد مضاف احب آئی گئا ہے۔ ' فالص الاعتقاد' میں رقبطہ از جیں ۔ مساوال کرو، قبل اس کے کہ جھے نہ یا کہ کوش کے بنچے اور آسانوں اور مساول اور جی اس کے کہ جھے نہ یا کہ کوش کے بنچے اور آسانوں اور مساول کرو، قبل اس کے کہ جھے نہ یا کہ کوش کے بنچے اور آسانوں اور میں معلم محط ہے۔ ان میں سے جوشی مجھے نہ یا کہ کوش کے بنچے اور آسانوں اور معلم محیط ہے۔ ان میں سے جوشی محمد ہے یا تحت الحر کی تک داخل ہے اس سب کومیر اسلم محیط ہے۔ ان میں سے جوشی مجھے نہ یا تحت الحر کی تک داخل ہے اس سب کومیر اللہ معلم محیط ہے۔ ان میں سے جوشی مجھے نہ یو چھو، میں بتا دوں گا۔' دیا ہے۔

م محیط ہے۔ ان کس سے جوی جھ سے پوچھو، تک بتا دوں گا۔ { ا } اس مقام پر خانصا حب بریلوی نے حضرت علی کے لئے بھی اس طرح '' علم محیط'' کا بوگی کیا ہے جس طبرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ

<sup>1} &</sup>quot;فالص الاعتقاد" احمد صاحب بريلوي ص ١٠٠٠-

خانصاحب بریلوی کا حضرت علی کو 'ابوآئمۃ الطاہرین' بتلانا کیاای شیعی عقیدے کا اظہار واعتراف نہیں ہے کہ حضرت علیٰ کی نسل کے بارہ امام سب معصوم ہے 'طاہر' یعنی پاک سے حقیقت یہ ہے کہ بیخصوص اصطلاح لیعنی' آئمہ طاہرین' اہل تشیع ہی اپنے اماموں سے اظہارِ عقیدت کے لئے کرنے کے عادی ہیں۔اہلِ سنت کے عقائد ہے ان اماموں کا کوئی تعلق نہیں۔اہلِ سنت کے عقائد ہے ان اماموں کا کوئی تعلق نہیں۔اہلِ سنت کے عقائد ہے ان اماموں کا کوئی تعلق نہیں۔اہلِ سنت کے عقائد ہے عقیدت کا کوئی تعلق نہیں۔اس کے علاوہ حضرت علیٰ کے علم کو 'دعلم محیط' نبتا نا بھی اسی غلو بے عقیدت کا آئینہ دار ہے جو اہلِ تشیع کوآپ کی ذات سے رہی ہے۔

جہاں تک علم ذاتی اور علم محیط کی بات ہے تو ہم قارئین کو یہ بتائے چلیں کہ امتِ مسلمہ کا بیعقبیدہ کہ ' علم محیط' صرف الله رب العزت ہی کی صفتِ خاص ہے اوراس صفت میں اس کا کوئی شریک و تہم نہیں ہے: اس کا اعتراف خود جناب احمد رضا خانصا حب نے بھی اس کا کوئی شریک و تہم نہیں ہے: اس کا اعتراف خود جناب احمد رضا خانصا حب نے بھی اس کتاب ' خالص الاعتقاد' میں ایک جگہ کیا ہے ۔ فرمائے ہیں: —

''علم ذاتی وعلم محیط ہے کہ وہی ذات باری عز وجل کے لئے ثابت اور اس ہے مخصوص ہے۔'' { ا }

لہذا '' فاضل ہر بلوی'' جناب احمد رضا خاں صاحب کا ' علم محط'' کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت تنظیم کرنے کے بعد بھی ،ای '' صفت علم محیط'' سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواور پھر حضرت علیٰ کو متصف کرنا کیا واضح طور پر اس عقیدہ کا اظہار واعترانی نہیں ہے کہ وہ خود بھی اللہ ،حجمہ اور علیٰ کو ایک وہ خود بھی اللہ ،حجمہ اور علیٰ کو ایک ہو ہو جھی اللہ ،حجمہ اور علیٰ کو ایک ہو ہو جھی اللہ ،حجمہ اور علیٰ کو ایک ہی ہستی کے تین نام تصور کرتے ہیں ۔۔۔۔ ؟ قارئین کرام ایک بار پھر صفحات الٹ کر گذشتہ سطور میں فقاو کی افریقہ صفحہ اس کے حوالہ سے لکھے گئے احمد رضا خانصا حب کے اس اقتباس کو ملاحظ فرمالیس جس میں انہوں نے واشکاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات میں اللہ تعالیٰ کی'' ذات احد بیت مع جملہ صفات و نعوت جالات بھی فرما'' کی ذات باہر کات میں اللہ تعالیٰ کی'' ذات احد بیت مع جملہ صفات و نعوت جالات بھی فرما'' کے مقام پر فائز ہیں ) کی ذات گرامی کے اندر ان کے خیال میں بیا کی شام پر فائز ہیں ) کی ذات گرامی کے اندر ان کے خیال میں بیال میں

ا } " فالص الاعقاد" احدرضاخال صاحب يربلوي ص ٢٣٠ \_

الماليك والمالي المنظيف والمالي المنظيف والمالي المنظيف والمالي المنظيف والمالي المنظيف والمالي المنظيف المنظمة المنظم

أَوْ الله الله صلى الله عليه وسلم مع اپنی جميع صفات جمال وجلال و كمال وا فضال كے متحبّی ہیں۔
الالاوی افریقهٔ کا ندكورہ افتیاس خانصاحب بریلوی کے ''شیعه' ہونیکا ایک ایبا واضح فوقت ہے جس سے مفرممکن نہیں۔۔۔!!

(۵) اہلِ سنت کے جلیل القدر محدث اور فقہ حنی کی اہم شخصیت ملاعلی قاریؓ (منونی الاواج ) اہل تشیع کی ایک اہم پہچان لکھ گئے ہیں۔وہ بیرکہ :—

وكسذا من مفتريات الشيعة اوراى طرح المنتج كافتراء پردازيول الشنيعة حديث ناد علياً مظهر من كمرت وه من كمرت وه من كمرت وه من كمرت وه من كمرت ومن كمرت مديث ب (جوان كيهال وعاك المنوائب نبوتك يا محمد، النوائب نبوتك يا محمد، العجائب تجده عونالك في النوائب بولايتك ياعلى.

نبوتك يا محمد بولايتك يا على".

<sup>(</sup>١) تذكرة الموضوعات: ملاعلى القاري ص ١٨ (تجتيالي دبل)\_

شرك جلى، جوابرخمسه مين تركيب وعاء سيفي مين فرمايا ـ ناد عليا مفت باريا سه بار بخواندوآن اين است:

خال صاحب بربلوکی نے جس "ناد علیا" کوروزاندسات باریا کم از کم تین ہار پڑھنے کی تا کید کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ہرمشکل و پریشانی میں حضرت علی کو ہی پکارو جن سے عجا ئبات قدرت کا ظہور ہوتا ہے تم جب بھی انہیں پکارو گے، اپنی ہرمصیبت و پریشانی میں ان کوا پنامدوگار پاؤگے۔ بلاشبہ آپ کی ولایت کے فیل ہی ساری پریشانیاں و ورہوتی ہیں۔ یاعلی ایاعلی ایاعل

واضح رہے کہ یہ 'دعائے سیفی' یعنی 'نادعلیا'' اہل تشیع کے یہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔شیعہ کھروں میں موجود مجموعہ ہائے وطائف میں صفحہ ۲۵ پرموجود ملے گی۔اور وہ لوگ اسے روزانہ پابندی سے پڑھنے کے عادی ہیں۔ اس کے علاوہ اہلِ سنت والجماعت کے مشہورسلسلہ ہائے تھو ف کی طرح اہل تشیع کا بھی اپناایک' درویش سلسلہ'' والجماعت کے مشہورسلسلہ کہا جاتا ہے، جس کا بانی حاجی کندش بیکناش الملک ( احمال کے جس کو 'نیکناش سلسلہ'' کہا جاتا ہے، جس کا بانی حاجی کندش بیکناش (HADJU) کھی سلسلہ' کہا جاتا ہے، جس کا المن حاجی کندش بیکناش اللہ کہا کہ کہا ہے تھی سلسلہ تھو ف میں بہت زیادہ مقبول ہے، اس مشبعی سلسلہ تھو ق میں بیروایت بہت مشہور ہے کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ سلی اللہ کہا کہ نزی ہوگئے اور جسم مبارک سے خون بہنے لگا تو جرائیل امین نے آکر آپ سے علیہ وسلم زخی ہوگئے اور جسم مبارک سے خون بہنے لگا تو جرائیل امین نے آکر آپ سے کہا کہ' نا دعلیا'' والی دعاء پڑھو۔ یعنی حضر سے گی کو مدد کے لئے پکارو۔ جب آپ نے یہ کہا کہ'' نا دعلیا'' والی دعاء پڑھو۔ یعنی حضر سے گی کو مدد کے لئے پکارو۔ جب آپ نے یہ

<sup>(1)</sup> الأمن والعلى: احمد رضاخان بريلوى، ص:١٢-١٢٠

اُ فا پڑھی تو علیؓ فوراً مدد کے لئے آئے اور کفار کوئل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اُسلمانوں کوئل ہونے سے بچالیا .....! { ۱ }

برسبیلِ تذکرہ ہم اس بات کی وضاحت اور اس تلخ حقیقت کا اعتراف ہمی کرتے اللہ کا دعلیا '' کی اس خالص شیعی روایت کو بیان کرنے میں بانی پر بلویت جناب احمد مضا خال صاحب منفردیا پہلی شخصیت نہیں ہیں، بلکہ ان سے قبل بھی اہلِ سنت والجماعت لیے منسوب کچھ کتابوں میں اس بے اصل اور ایمان سوز روایت کا وجود ملتا ہے جو یقینا ان بیمنسوب کچھ کتابوں میں اس بے اصل اور ایمان سوز روایت کا وجود ملتا ہے جو یقینا ان بھیمنان اسلام یہود صفت اہل تشیع کی تدسیس اور معاندانہ کاروائیوں کا ہی تتیجہ ہے۔ فاضاحب بر بلوی نے ہوشیاری ہی کہ اسے براہ راست اہل تشیع کی متنداور متداول است سے اخذ کرنے کے بجائے ایک صوفی برزگ سید مخطفر علی شاہ چشتی کی کتاب ''جواہر میں کے حوالہ سے دیکھ کر میں نا دعلیا '' کا تذکرہ ' جواہر خمسہ کی مینفی کی '' جوہر دار سیف' میں کے حوالہ سے دین کتاب ''الامن والعلی '' میں جواہر خمسہ کی مینفی کی '' جوہر دار سیف' میں ہے دارج کیا ہے۔ ۔۔۔۔!

وشمنانِ اسلام قرام طاور غلاة الم تشیع نے بہت ی بسرو پا اور شرکیہ روایات وضع فر کے مسلمانوں میں پھیلا دیں۔ ان ظالموں نے ان من گرت روایات کوصوفیوں کا اللہ سیل بدل کر اپنی مجالس میں مسلسل اور بار بیان کیا۔ ان کے مستقل سامعین اور مربیدین نے اپنے ان 'پیرومرشد' اور نقنس ما بسر حضرات پر اندها اعتماد کرتے ہوئے من من ان وابی روایات کو قبول کر لیا۔! عقیدت کا غلو انسان کو کس طرح تحقیق و درایت اول سے بیگا نہ بنادیتا ہے اس کا انداز واس بات سے باسانی لگایا جا سکتا ہے کہ ند کورہ بالا الله شیعی روایت لیجنی' نا دعلیا' ، جس میں صرح طور پر حضرت علی کے مقابلہ میں رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی تحقیر و تنقیص ہوتی ہے، تصوف کی نبیت سے اہل سنت کی کتابوں الله میں راویا کی سبت سے اہل سنت کی کتابوں بیں راویا گائی۔! چنا نے سید مظفر علی شاہ چشتی اپنی کتاب 'جواہر غیبی' میں کامتے ہیں ۔۔

ا) کن درویشون کابیکناشی سلسلهٔ ' ڈاکٹر ہے، کے برج ص ۱۳۸ (مطبوعہ ہاٹ قرڈ (یوالیں اے) م**ڑیکہ پ**یسامائے۔

درغزوه تبوك چول لشكر اسلام شكته شد، حضرت سنيد عالم صلعم درميان كشگان مينهال شدند، جرئيل اين كلمات آوردند:

ناد علیا مظهر العجائب تجده عوناً لك فی النوائب كل هم وغم سینجلی نبوتك یامحمد وبولایتك یاعلی یاعلی یاعلی! { ! } ترجمه: (اے محمدً!) علی گویکارو جو عجائبات كا ظاہر كرنے والا ہے۔ تو اسے میعتوں میں اپنامعین و مردگار پائے گا۔ تمام پریٹانیاں اور رنج وقم اے محمدً! میمتوں میں اپنامعین و مردگار پائے گا۔ تمام پریٹانیاں اور رنج وقم اے محمدً! تیری نبوت اور علی كی ولایت كو سیا ہے مخفریب ہی دور ہوجا كیں گے .....! اس دُعا كو پڑھنے والا اگر حضرت علی كو محمد رسول الشمالی الشعلیہ وسلم سے افضل سمجھ التو اس كاكیا قصور ہے ....؟؟

سیروایت سیدمظفر علی شاہ چشتی کی کتاب ' جواہر غیبی' میں ورج کرنے والے نے اتفاجی شہر والی کے خرد وہ تبوک میں تو سرے سے جنگ وقال ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لئے مور شین میں سے اکثر تو اس کو ' خرد وہ ' بھی نہیں کہتے۔ بیدروایت جوشیعوں کے' بیکنا شی سلسلے' میں متداول ہے ان میں تو واضح طور پر' خرز وہ احد' کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیدصاحب، الل سنت والجماعت کے ہزرگ ہونے کے باوجود سیرت النبی یا تاریخ اسلام سے اس قدر بہرہ ہوں کہ آئییں جگب احدیا غروہ وہ تبوک کی تفیصلات و تھا تی کا علم نہ ہو، بیدا یک ایس بات ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا بینی طور پر بیدشمنا بن اسلام ان اہل تشیع کی ہی جو تر آن پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت اور شمنا بن اسلام ان اہل تشیع کا تر متر ت کے قائل ہیں۔ اس روایت کی تر وی واشاعت سے ان وشمنا بن اسلام اہل ملو کے مرتبت کے قائل ہیں۔ اس روایت کی تر وی واشاعت سے ان وشمنا بن اسلام اہل تشیع کا مقصد قر آن مجید کی اس آئیت کی تر ویو تھا۔

یعنی اللہ تعالیٰ اگر تھے کوئی تکلیف پیو نیچائے تو اس کے سواکوئی دوسرا اس مصیبت کودورکرنے والانہیں ہے۔ وَ إِنُ يَمُسَسُكَ الله بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ه (سوره يونس: ١٠٠)

قرآن ججیدی اس آبیت کی رو ہے اللہ کے علاوہ کو کی ہستی دھیمیر ،مشکل کشایا حاجت ر البیس ہے۔کوئی کارساز نہیں ہے۔ سمتان حق اور اللہ کی ٹازل کردہ آینوں کو جھٹلا نا چونکہ ، إن يهود صفت الل تشيع كي فطرت مين داخل ٢- البداجب مي كمين فطرت دشمنان اسلام میرخ تصوف کے بھیں میں اہل اسلام کی صفوں کے اندر تھس آئے تو غلوئے عقیدت کے ، مهارے انہوں نے مسلمانوں کو بالواسط طور برقر آن کی تکذیب اور رسول التُصلی الله علیہ ا منام کی حضرت علی کے مقابلہ میں تحقیر وتنقیص پر آمادہ کرنے کی کوششیں شروع کردیں۔ اً التشیع چونکه براهِ راست مسلمانوں کوشرک کی تعلیم نہیں دے سکتے تنھے۔ای لئے انہون الے صوفیوں کا روپ دھارااور تقیہ کے سہار ہے خود کو ڈسٹنی'' مشہور کر کے ان کے پیرومرشد بن بیٹھے۔ان کے ظاہری تفذی، وضع قطع ،لباس گفتگواور طرزِعمل سےمسلمان دھو کا کھا . میجے ۔اور بیمشر کا ندعقا کد بآسانی ان کی محبوب شخصیتوں (جیسے شخ عبدالقا در جیلا ٹی اور دیگر مشاہیراولیاءِ تصوف ) کے نام بران دشمنانِ اسلام اہل تشیع نے جاہل اور کم علم مسلما توں مے زہنوں میں جا گزیں کردے۔ اور دادطلب امریہ ہے کہ بید کام انہوں نے ایس عمر گی ست انجام دیا که عوام توعوام اکثر خواص تک دھوکہ کھا گئے اور انجام کاراینے ایمان جیسی قیمتی "المناع ب باتحدهو بيني .....!

" کا شیعہ ندہب کی بنیادی کتاب'' اُصول کافی'' کے مصنف ابوجعفر لیعقوب گلیٹی رازی نے اپنی اس کتاب میں ایک باب جو '' کتاب الجہ'' کے نام سے موسوم ہے، اُن الفاظ سے شروع کیا ہے —

اس باب میں حضرت علی کے صحیفے، الجفر ، الجامعہ اور مصحف فاطمہ کا ذکر کیا جائے گا۔ { 1 }

باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعية ومصحف فاطمية عليها السلاج

ن علیها السلام۔ اس کے بعد کلینی نے امام جعفر صادق کی زبان سے شیعوں کے لئے ایک ستر گز لیے المامعہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ :۔۔

الله "اصول كانى" ابوجعفر يعقوب كليني رازى ص٩٣٩ (مطبوعة تهران)\_

فيها كل حــلال وحــرام وكل شئ يحتاج اليه الناس.

اس میں ہر حلال وحرام چیز کا بیان ہے اور ہروہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت پڑسکتی ہےا اس کا ذکر ہے۔ { ا }

پھراس کے آگےوہ مزید لکھتاہے کہ: ۔۔ "جغرچر مے کی ایک کتاب ہے جس میں تمام انبیاء واوصیاء کاعلم درج ہے۔ " { ۲ }

اور ہیں 'جفر''و' جامعہ'' کیاچیزیں ہیں؟اس کی تشریح ملاً جلی نے '' کشف الطنون'' میں اس طرح کی ہے ۔۔۔

الجفر عبارت عن لوح القضاء والذي هو عقل الكل والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل وقد ادعى طائفة ان الأمام على ابن ابى طالب وضعع الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الاعظم في الجفر وسدا علم تورثه المل البيت ومن ينتمى اليهم ويأخذ منهم من المشائخ الكاملين وكانوا تكتمونه عن غيرهم كل الكتمان وقيل غيرهم كل الكتمان وقيل

"قضاء کی ختی کو جفر" کہتے ہیں اور قدر کی ختی کو جامعہ ' لوح قضاء قل کل ہے اور ایک فرقہ ( لیعنی اللہ تنقی کا دور کل ہے۔ اور ایک فرقہ ( لیعنی اللہ تنقی کا دور کل ہے کہ اہام علی ابن ابی طالب نے اٹھا کیس حروف تنقی کو اسط الاعظم کا ایک جلد میں مرتب کیا۔ اور یہ خطر ایقہ پر ایک جلد میں مرتب کیا۔ اور یہ ان کے جم اعتقاد ( لیعنی شیعہ ) ہیں ان کے جم اعتقاد ( لیعنی شیعہ ) ہیں ان میں وراثتا چلا آتا ہے۔ مشارکے کا ملین یم انہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے لوگوں ( اہل تشنیق ) کے علاوہ اسے ہرا یک لوگوں ( اہل تشنیق ) کے علاوہ اسے ہرا یک سے کمل طور پر چھپاتے رہے ہیں۔ اور یہ بیا۔ اور یہ بیا۔

<sup>[1] &</sup>quot;اصول کانی" ابوجعفر ایعقوب کلینی رازی ص ۲۳۹ (مطبوعة تیران)\_

٢٦ "اصول كان" ابوجعفر يعقوب كليني رازي ص ٢٨٠ (مطبوعة تيران)\_

وازالِيَانِيَانِيَا المانك والني المانكية المانك والني المانكية

اللهدي المنتظر المهدى المنتظر المهدى المنتظر المابك المهدى المنتظر المهدى المهدى المنتظر المنتظر المهدى المنتظر المنتظر المنتظر المهدى المنتظر المهدى المنتظر علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔'' { ۱ }

🎏 مروجه في أخر الزمان."

ا! اب ذراای همن مین و فاصل بریلوی و بناب احدرضا خان صاحب کی بھی سنئے۔ المجمل طرح انہوں نے مصرف سے کہ اس شیعہ روایت جفر کی نفیدین کی ہے بلکہ خود بھی ذلا کی بھرای ''خالص شیعی علم'' کے حصول اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لئے . موشال اور مدینه منوّره پهو چ کر مجی اس مقدس شهر میں اس خرا فاتی علم کے متلاشی رہے من الصاحب بريلوي لكھتے ہيں :

'' '' 'جفر'' اور'' الجامعه'' دو كتابيل حضرت علیٰ کی لکھی ہوئی ہیں ان میں علم حروف کے قاعدوں پر ان تمام حوادث کا ذکر ہے جو قیامت تک ہوں گے۔ آپ کی اولا دہیں آئمہ کرام (لیعن شیعی آئمہ) ان دونوں کتابوں سے نہصرف بیر کہ پوری طرح آگاہ اور وانف ہتھے بلکہ وہ عموماً ان کے مطابق احکام بھی صادر کرتے تھے۔" {۲}

ذراغوركرنے كامقام ہے كہ جب الم تشيع كے نزديك ''جفز''اور''الجامعہ''''قضاء **زلدر' کینی تقدیر اور اس کے احکام کی الواح میں جوشیعہ اماموں کی ملکیت ہیں اور وہ ان** منع مطابق خبر وشر،عزت و ذلت ، تقسيم رزق ومحتاجی اور موت وحيات کے تقذيری فيصلے المنے کے مجاز ہیں تو پھر قرآن مجید میں مذکور 'لوبِ محفوظ' کی اہمیت اوراس کامصرف ہی المما باتی رہا .....؟ خالقِ کا مُنات کی اس محفوظ مختی پر جب اس کے پیدا کئے ہوئے '' آئمہ اہل ہیت'' قابض ومتصرف ہو گئے تو پھر وہ''لویے محفوظ'' کہلانے کی مستحق کب رہی؟ الماب احمد رضاخان صاحب بريلوي كي اس طرح لفظ به لفظ "الجفر" و" الجامعة" كي تقيد يق **،افترّ اف** کیادا ضح طور پرشیعہ اماموں کے ''لوح محفوظ''پر پیوری طرح تسلط کا اعلان اور ان **گاشانِ الوہیت کی نصدیق اور اظہار نہیں ہے ....؟؟ خلاہر ہے کہ اہل تشیع کے آئمہ کو** 

ا) "كشف الظعون" ملا على جاس ١٩٥ (طبع بيروت) ٢ } " خالص الاعتقاد" امام احمد رضاخان يريلوي ص ٣٥\_

درجدالو میت پر فائز سجھے والا اور قضاء وقدر کی لوح لیخی ' 'لوتِ مجفوظ' کوان کی ملکت قرار دینے والا بلا شبہ کوئی عالی شیعه ہی ہوسکتا ہے۔ ' سنتی' ہرگز نہیں ۔۔۔۔۔!!

مانصا حب پر یلوتی کی ' علم جفز' سے غیر معمولی دلچیں اوراس میں مہارت و تحمیل کی منااس قدر شدید تھی کہ وہ جب ۱۳۲۳ھ میں ' حیام الحرمین' ہے متعلق نتووں کے حصول کے لئے تجاز گئے تو ' ندید منورہ' بہو نجنے کے بعداس نام نہاد' عاشق رسول' کورد ضرا انور کے جانے کے لئے تجاز گئے تو ' ندید منورہ' بہو نجنے کے بعداس نام نہاد' عاشق رسول' کورد ضرا انور پر ہمہ وقت حاضری اور زیادہ سے ذیادہ صلوق وسلام پیش کرنے کی تمثا اور کوشش کے بجائے ہر گھڑی کہ می طرح اس ' دشہر کریم' میں کوئی ماہر فن ہر گھڑی کہ میں دان' مل جائے جس سے وہ اس فن کی تحمیل کرسکیں۔ خانصا حب ہریلوی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں :۔۔

"اس نین مہینے کے قیام میں، میں نے خیال کیا کے بیشپر کریم تمام جہاں کا مرجع و ملجاہے۔ اہل مغرب بھی یہاں آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب "جفردان" مل جائيس كدان ساس فن كالكيل كي جائے" (1) سطور گذشته میں قارئین کرام مُلَا چلی کی ''کشف الظنون'' کے حوالہ سے بیہ بات پڑھ بچے ہیں کہ 'جفر''ایک ایساعلم ہے کہ جواہل بیت یعنی شیعہ آئمہ میں اور جوان کے ہم اعتقاد لیعنی اہل تشیع ہیں،ان میں وراثتاً چلا آر ہاہے۔ نیز یہ کہ''مشاکح کاملین' بیعلم انہیں ے حاصل کرتے ہیں۔وہ لوگ،اپنے لوگوں بینی اہل تشیع کے علاوہ ہرایک ہے اس علم جفر کو پوری طرح جھیاتے ہیں۔لہذاالیں صورت میں خانصاحب بریلوی مدینہ طیبہ میں علم جفر کی تنجیل کیلئے جس تھ کے متلاثی ہتھ وہ لاز ما کوئی رائخ العقیدہ شیعہ عالم ہی ہوگا۔اور ا گراحمد رضا خانصا حب فی الحقیقت ' مخلص شیعه' نہیں تھے تو پھر وہ ان کو بیعلم کیوں سکھانے لگا ....؟ جبکہاں علم کے حاملین شیعہ جمہر بین شروع ہی سے غیر شیعہ یعنی سنیوں ہے اس علم جفر کوشدت سے چھپائے رکھنے کے عادی ہیں ....؟؟ اس بات سے بیہ جی پیتہ چاتا ہے کہ خانصاحب بریلوی نے ابتداء میں علم جفر کی تعلیم جن ' گمنام استاذوں' سے حاصل

<sup>[1]</sup> ملغوظات: احررضاغان يريلوي،ج: ٢ص: ٣٠\_

ا گاتی وه بھی لاز ما ''کئر شیعه' بی رہے ہوں گے اور خانصاحب بریلوی کی'' شیعیت'' گاللمدیق کے بعد بی انہوں نے یہ' پرامرار علم'' انہیں سکھایا ہوگا۔۔۔ ؟؟ جناب احمد رضا خال صاحب بریلوی کو''علم جفر'' کی حقا نیت پر کس قدر واثوق اور

المان واعتماد تفااس كا اعدازه ان كابر بيان سے لگائيئے۔ فرماتے ہيں :

د غرض جفر سے جواب جو نكے گاضرور حق ہوگا۔ كهم اولياء كرام كا ہے،

ابل بيت عظام كا ہے۔ امير المونين على مرتفنى كا ہے رضى اللہ تعالیٰ علیم

الجعين" (1)

رعلم جفز کی حفزت علی اور آئمہ اہل بیت سے انتشاب کی شیعہ روایت کی بیر برالا السریق کیا فائنیں ہے۔؟؟

السریق کیا خانصا حب بر بلوی کو اہل تشیع کی صف میں لا کھڑا کرنے کیلئے کا ٹی نہیں ہے۔؟؟

اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ صرف ' پانچ تن ' بیتی پانچ ہستیاں ، جمر ' علی ' فاطمہ نا اور حسین ' بی ' نیا ک ' بیتی بشریت سے ماوراء ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ انہیں اور اور فالص نوری وجود' تسلیم کرتے ہیں۔اور ان کے ذریعہ بی وہ تمام وہاؤں ، بیاریوں اور اور اور اور ایران سے نجات حاصل کرنے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ' بیٹے تن پاک' کا عقیدہ شیعہ کی جنوان اور اہل تشیع کا جزوا بیان ہے۔!

جناب احمد مضاخانصا حب بریلوی نے بھی اپنے معتقدین کواسی شیعی عقیدہ کی تعلیم اور' نیخ تن پاک' کی اصطلاح اور اس کا وظیفہ پڑھنے کی تاکیدان کے'' فاوی رفعو یہ' میں ملتی ہے۔ ان کی ہدا ہت کے مطابق ان کے مانے والے یہ عقیدہ عام کرنے اور ان کی ہدا ہت کے مطابق ان کے مانے والے یہ عقیدہ عام کرنے اور آفتوں سے محفوظ رہنے کی غرض سے یہ الفاظ کھ کراپنے گھروں کے اور آفتوں سے محفوظ رہنے کی غرض سے یہ الفاظ کھ کراپنے گھروں کے اور آفتوں سے میں ۔۔۔

لى خمسة اطفى بها حرّ الوباء الحاطمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه (٢)

ا) المنفوظات احمد صاحال يريلوي جهرص ٢٦-

۲ ) ''فآدی رضویهٔ ' احدر ضاخال بریلوی ج ۲ رص ۱۸۷\_

ترجمه: ميرے لئے يمي يانچ منتيال كافي بين اور أنبين كے ذريعه وبائيں اور تمام آفنيں وور ہوتی ہیں اور الے شرکی آگ بھتی ہے۔وہ ہیں مصطفی ہرتضی جس جسین، اور فاطمہ۔ (۸) ''اصول کافی'' کے ایک باب'' کتاب الحجۂ' میں آمام جعفر صادق کا ایک طویل ارشا دُنقل کیا گیا ہے جس میں امیر المؤمنین حضرت علی مرتضٰیؓ اور ان کے بعد کے آئمہ کی فضیلت اور ورجہ ومرتبہ کا بیان ہے۔ اس روایت میں حضرت علی کے فضائل ومناقب كاذكركرتے ہوئے امام جعفرصا دق ارشا دفر ماتے ہیں :-

امیرالمؤمنین (حضرت علیٰ) اکثریی قرمایا کرتے تھے يقول انا قسيم الله بين الجنّة كرين ى جنت ودوزر كررميان يم معوالا موس ( يعني ميں لوگوں كو جنت يا دوزخ ميں جيجوں گا )

و كان امير المومنين كثيراً ما والنار. { ١ }

اہل تشیع کے اس مہمل اور لغوعقیدہ کی زبر دست تا سکد وحمایت کرتے ہوئے بانی بریلویت جناب احمد رضا خانصا حب این کتاب "الامن والعلی" میں لکھتے ہیں :

بلاشبہ حضرت علیٰ ہی قیامت کے روز (اپنے وشمنوں کو )جہنم کی مکثیں تقسیم کریں ہے۔

ان علياً قسيم النار. { ٢ }

'' فاضل بریلوی'' جناب احمد رضا خاب صاحب کی اہل تشیع کے عقا کد ونظریات کی تشہیر و بلنے اور اس سلیلے میں ان کی تر کتا زیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔سردست ہم محض اتنی ہی مثالوں پراکتفاءکرتے ہیں۔آئندہ ابواب میں حسب ضرورت ان کے دیگر شیعی افکار ومعتقدات کا تجزید اور ان کی تحلیل نفسی کی بے لاگ کوشش کی جائے گی۔ بریلویت کے ذائی پس منظر کو سمجھنے کے لئے ہم آئندہ صفحات میں اس کے مبداء (Origen) اور جائے صُدور (Supply Line) ئرِ بطور تمہید سیجھ روشنی ڈالیس کے تا کہ قارئین کی نگاہوں کے سامنے ہر ملویت کی شبیبہ پالکل واضح اور اس کے اصل خدوخال الجهى طرح نمايال بوكرسائة جائيل ....! والله المستعسان

<sup>[1] &</sup>quot;اصول كانى" ابوجعفر ليعقوب كليتنى ص ساا\_

۲ } "الامن والعلن" جناب احمد رضاحًا ب صاحب يريلوي ص ۵۸\_



(Li

بهودی سازش



ونياتے اسلام

بریلویت کے ذبئی سفر کی داستان دشمنانِ اسلام یہود کی دسیسہ کاریوں اور ملتِ اسلامیہ میں ان کی شیعیت کے ذبر نقاب ریشہ دوانیوں اور زبر دست اثر ونفوذ کے ساتھ مربوط ہے۔ قوم یہود کی اسلام وشمنی کی گواہی خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

لَتَجِدَنَ اشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا الَّذِيْنَ الْمُنُوا الَّذِيْنَ قَالُوا أَ مَنُهُمُ لِلَّا نَصْرَى ذَالِكَ بِانَّ مِنْهُمُ لِا لِنَا نَصْرَى ذَالِكَ بِانَّ مِنْهُمُ لَا قِسَيْسِيْنَ وَ رُهُبَاناً وَ انَّهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ٥ (المائدة: ٨٢) يَسْتَكُبِرُونَ ٥ (المائدة: ٨٢)

تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے وائے تم قوم بہود کو پاؤ کے اور پھر ان لوگوں کو جو (اللہ کی ذات یا صفات میں) شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لئے زم گوشہ ان لوگوں کے ولوں میں ہے جو اپنے آپ کو نصرانی رایخی عیسائی) کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ این میں درویش اور عبادت گذارلوگ ہے کہ این میں درویش اور عبادت گذارلوگ یا ہے جاتے ہیں۔ اور وہ تنکم نہیں کرتے۔

قرآن مجید کی اس آیت کی روشی میں ہمارے سب سے بڑے اور شدید رسمی اس بھور 'قرار پاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی اہل ایمان سے شدید رشنی رکھتے ہیں جوا پے عقا کداورا عمال کے ذریعہ اللہ تعالی کی ذات یاس کی صفات میں اس کی مخلوق میں سے کسی کواس کا شریک تھراتے ہیں۔اللہ تعالی نے عیسائیوں کو ہمارا کسی قدر ہمدر دبنایا ہے۔اللہ ویک سے اللہ قید کا مشالہ میں سے دیا دہ کسی کی بات کی ہوسکتی ہے۔ ؟ وَ مَنُ آَصُدُقُ مِنَ اللّهِ قِیدُلا ہ (النساء) لیکن جب ہم ان آیات کی روشی میں تاریخ کے صفات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہد کھی کرتیجب اور جرت ہوتی ہے کہ وہ نصار تی جن کے دلوں میں ہمارے لئے زم گوشہ بتایا گیا ہے،ان سے گذشتہ چودہ سوسالوں میں سلمانوں کے بشار معرکے اور محاز آرائیاں ہوئی ہیں۔قاص طور پرصیبی جنگوں کا طویل سلمانوں نے اور خیس مشہور ہی ہے۔ای طرح کفار و مشرکین سے بھی بے شار جنگیں مسلمانوں نے اور ی ہیں مگر

آگارے وہمن نمبرایک یعنی یہودی جوہم سے شدید عداوت اور کیندر کھتے ہیں۔ان کے الاسے میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے ' 'غزوہ نجیبر' میں یہود یکی جو گوشالی فرمائی تھی اور پھر آخر میں اپنے دور خلافت کے اندر حضرت عمر ابن الخطاب لومنی اللہ تعالیٰ عند نے انہیں نجیبر اوراس کے گردنواح کے علاوہ پورے جزیرۃ العرب سے فرمان نبوی کی تعمیل میں نکال باہر کیا تھا۔اس کے بعد سے یہود کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی اللہ و کر محاذ آرائی یا خونی معرکہ موجودہ صدی تک ہمیں نظر نہیں آتا۔البتہ: چودھویں فرمان و کر محاذ آرائی یا خونی معرکہ موجودہ صدی تک ہمیں نظر نہیں آتا۔البتہ: چودھویں فرمان ہوری میں آگر دمملکت اسرائیل' کے فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین میں ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی فلسطین کی ایک جھے پر یاسر عرفات نامان حکوں جاری ہے۔!

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور قرآن مجید کا بیان برحق ہے۔ اورای طرح میں بہی یقین کامل ہے کہ کوئی ' شدید دشمن' چودہ سوسال کے طویل عرصہ تک خاموش اور چپ چاپ نہیں بیٹے سکتا وہ تو اپنی فطرت کے مطابق لازی طور پر اپنے حریف کوزک ، پہو نیجانے اوراس کوخاک بیں ملانے کی کوششیں ہمہونت کرتا رہے گا۔!!

'' آیے! اس بات پرغور کریں کہ ہمارے سب سے بڑے وشمن'' تو م یہود' نے الکمڈشتہ چودہ سوسالوں میں ہمیں کہاں اور کیسے کیسے زک پہو نچانے کی کوشش کی ہے۔ '' میہود کی رایشہ دوانیاں

تاریخ اسلام کے مطالعہ سے ہم پر بیہ بات روش ہوتی ہے کہ حضرت عمر کے دور المان تک تو م یہود کواسلام اور ملت اسلامیہ بریری نگاہ ڈالنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ المان اس کے بعد حضرت عثمان تی کے عہد مبارک میں مختلف عوامل اور اسباب کی بنا پر یہو و المحاسب کی بنا پر یہو دی الم المحاسب کی بنا پر یہو دی عالم المحاسب کی بنا پر یہو دی عالم المحاسب کی بنا پر یہودی عالم المحاسب کی بنا پر یہودی عالم المحاسب نے پہلے یہن کے ایک یہودی عالم المحاسب نے پہلے یہن کے ایک یہودی عالم المحسد اللہ المحاسب نے ایک محاسب نے ایک محاسب نے ایک محاسب نے ایک کا موقع میں داخل ہونے دارکہ اسلام میں داخل ہونے دارکہ دارکہ اسلام میں داخل ہونے دارکہ دارکہ اسلام میں داخل ہونے دارکہ دارکہ دائل میں داخل ہونے دارکہ دارکہ دائل میں داخل ہونے دارکہ دارکہ دائل میں داخل ہونے دارکہ دائل ہونے دائل ہونے دارکہ دائل ہونے دائل ہونے دارکہ دائل ہونے دائل ہون

خصوصاً مقرادر عراق کے علاقہ میں اس کے دام فریب میں آگئے۔ ادران لوگوں کی ریشہ دوانیوں کا پہلا ہدف حضرت عثمان ذی النورین ظیفہ راشد سوم کی ذات میار کہ ہوئی۔ آپ کی شہادت کے خونچکاں واقعات، اور پھر اس کے نتیجہ میں جنگ جمل وصفین میں مسلمانوں اور خاص طور پر صحابہ کرائے گیتی خون کی ارزانی نے ملت اسلامیہ کو ہلاکر رکھ دیا تھا! عبداللہ بن سباکا پوراگروہ جس کی تعداد اچھی خاصی ہوگئ تھی، ان دونوں جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اس مخد وش زماند اورا فراتفری کی اس مخصوص فضاء میں اس کو پورا موقع ملا کہ لشکر کے بے علم اور کم فہم نومسلم عوام کو حضرت علی کی محبت کے فلوی گراہی میں مبتلا موقع ملا کہ لشکر کے بے علم اور کم فہم نومسلم عوام کو حضرت علی کی محبت کے فلوی گراہی میں مبتلا موقع ملا کہ لشکر کے بے علم اور کم فہم نومسلم عوام کو حضرت علی کی عبت کے فلوی گراہی میں مبتلا اپنا دارا لخلا فہ بنالیا تو بیعلاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اور چونکہ مختلف اسباب اپنا دارا لخلا فہ بنالیا تو بیعلاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اور چونکہ مختلف اسباب و وجوہات کی بنا پر اس علاقہ کے لوگوں میں بیرعالیا نہ اور گراہا نہ افکار و فطریات قبول کرنے و وجوہات کی بنا پر اس علاقہ کے لوگوں میں بیرعالیا نہ اور گھراہا نہ افکار و فلریات قبول کرنے کی استعداد وصلاحیت نریادہ تھی اس لئے بھی کوفہ میں عبداللہ اپن سباکے گروہ کوا ہے مشن بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔!

ابن برم برطرتی اور دیگرموز شین کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن سپانے سادہ لوح کو مسلم عوام کو گراہ کرنے کے لئے سب سے آسان طریقہ بیا اختیار کیا تھا کہ ان کی محبوب اور مقدس ترین شخصیت بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیس غلو وافر اط کا نظریہ عام کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے اس مگار یہودی ابن سبانے بیہ شوشہ چھوڑا تھا کہ '' مجھے مسلمانوں پر تبجب ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے اس ونیا میں دوبارہ آمد کا عقیدہ تو رکھتے ہیں گرسید الا نہیاء حضرت عیسی علیہ السلام کی اس ونیا میں دوبارہ تشریف آوری کے قائل نہیں ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسی اور تمام انبیاء سے افضل واعلیٰ کے قائل نہیں ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسی اور تمام انبیاء سے افضل واعلیٰ ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم بھی یقیناً دوبارا اس دنیا میں تشریف لا کیں گئی ۔ عبداللہ بن سبا خیر اسلام کی مداحیت دیکھی ۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیغیراسلامی اور قرآنی تغلیمات کے سراسرخلاف بات مان کی گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تغلیمات کے سراسرخلاف بات مان کی گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تغلیمات کے سراسرخلاف بات مان کی گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تغلیمات کے سراسرخلاف بات مان کی گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تغلیمات کے سراسرخلاف بات مان کی گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تغلیمات کے سراسرخلاف بات مان کی گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ز ایک ساتھ حضرت علی کی خصوصی قرابت اور رشته داری کی بنیاد پر آپ کے ساتھ غیر معمولی ، **جلای**دت و محبت کا فرضی اظهار کرتے ہوئے ان کی شانِ میں غلو آمیز باتیں کرنا شروع المرديں -سب سے پہلے تو اس نے میہ پروپیگٹڈہ کرنا شروع کیا کہ ہر نبی کا ایک مقررشدہ : بوانشین (وصی) ہوا کر تا ہے جیسے حضرت موئ علیہ السلام کے وصی لینی جانشین حضرت پوشع ا بن تون عليه السلام يتصاور حصرت عيسى عليه السلام كا' 'وصى''ان كے حواری شمعون كو بنايا هميا ، فلما بعلى بندا القياس رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كا وصى يا جانشين حضرت على كو بنايا كيا ہے -ا سکے بعداس بہودی نے ان کی طرف بجیب وغریب ''معجز نے' منسوب کر کے حضرت علیٰ ا محوما فوق البشر مستى باور كرانے كى كوشش كى اور جابلوں اور سادہ لوحوں كا جو طبقہ اس كے ۔ لِمریب کاشکار ہو گیا تھاوہ ان ساری خرافات کو قبول کرتا رہا۔اس طرح اس نے اپنی سو چی . سمجی انکیم کےمطابق مذریجی طور پرحضرت علیٰ کے بارے میں ایسے خیالات رکھنے والے اسیخ معتقدین کا ایک حلقه بنالیا۔اس یہودی ابن سبانے انہیں بیہ باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہوت ورسالت کے لئے دراصل حضرت علیؓ ابن ابی طالب کومنتخب کیا تھا۔ وہی اس کے ، مستحق اورا ال منے۔اور حامل وحی فرشتہ جبرئیل علیہ السلام کو انہیں کے پاس نبوت کیکر بھیجا الله مران کواشتباہ ہوگیا اور وہ غلطی سے وجی لے کر حصرت محد ابن عبداللہ کے یاس بہو بچ بھے (استغفر الله ونعوذ بالله من ذالک) اس ہے بھی آگے برد ھاکر اس نے پھھامتی اورسادہ بلوعوں کو می<sup>سب</sup>ی پڑھایا کہ حضرت علیٰ ہی اس دنیا میں خدا کا روپ ہیں ، اور ان کے قالمپ میں رویح خداوندی ہے اور اس طرح وہی خدا ہیں۔وغیر ہوغیر ہ۔

معرت کی سے کہ ان کے بارے ہیں جب یہ بات آئی کہ ان کے لئکر کے کھ لوگ ان کے بارے ہیں ایسی خرافات بھیلار ہے ہیں تو آپ نے ان شیاطین کوئل کر دینے اور لوگوں کوعبرت میں خرافات بھیلار ہے ہیں تو آپ نے ان شیاطین کوئل کر دینے اور لوگوں کوعبرت میں ڈالنے کا تھم صاور فر مایا۔اگر چان کا سر غذی براللہ بن سبا فرار ہوگیا تھا۔ تا ہم حضرت علیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والے بیشتر بیشیاطین ان ہی کے تھم سے قبل کر مسئے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔ { ا }

<sup>1) &</sup>quot;منهاج السنة" شيخ الاسلام ابن تيبية جارص ١-

عبداللدابن سپایہودی نے اسلام میں شیعیت کی صرف بنیاد ڈ الی تھی یا تخم ریزی کی تھی۔اس کے بعد میتر کیک خفیہ طور پراورسر گوشیوں کے ذریعیہ جاری رہی اور رفتہ رفتہ اسلام میں مستقل طور پرایک' میہودی لانی' وجود میں آگئ جوحضرت علیٰ کی محبت کی آڑیے کر اسلام اورمسلمانوں میں مختلف ڈ ھنگ ہے باہم نفرت وعداوت ادربغض دکینہ پیدا کرنے میں مصروف ہوگئی.....!اس یہودی تحریک لیجنی''شیعیت'' کے مختلف داعی نتھے جومختلف لوگوں سے موقع محل کے لحاظ سے الگ الگ ڈھنگ سے بات کرتے اور ان کی ذہنی استعداد و صلاحیت کےمطابق ان کےعقا ئدواعمال کومتغیر کرتے تھے۔اس طرح شیعیت کے نام پر مسلمانوں کے درمیان مختلف گروہ پیدا ہو گئے جن کی الگ الگ این ڈفلی تھی اور اپنا اپنا راگ! کچھلوگ حضرت علیٰ کی اُلو ہیت یا اُن کے اندر رو بِح خداوندی کے حلول کے قائل يتصاور كيجها بيسے منتھ جوان كورسول الله سلى الله عليه وسلم سے بھى انصل واعلى نبوت ورسالت كااصل مستحق سجھتے تتے اور جرئيل امين كى غلطى كے قائل تتے \_ پچھ لوگ ان ميں ايسے تتے جورسول التدسلي التدعليه وسلم كے بعد الله تعالیٰ كی طرف سے تا مزدامام، امير اور وصى رسول مانة تنصاوراس بنابرخلفاء ثلاثة حضرت ابوبكرصدين بمصرت عمر فاروق اورحضرت عثان غی ٔ اوران تمام صحابہ کرام ؓ کوجنہوں نے ان حضرات کوخلیفہ ؑ راشد تشکیم کیا تھا اور دل ہے ان كا ساتهد ديا نقا- بد باطن لوگ انبيس كا فرومنافق يا كم از كم غاصب وظالم اورغة اركهتے تھے —! ان کے علاوہ بھی ان میں مختلف عقا ئد ونظریات رکھنے والے گروہ ہے جومختلف ناموں سے پکارے گئے۔ان سب میں نقطۂ اشتراک حضرت علیٰ کے بارے میں غلوتھا۔ ان میں سے بہت سے فرقوں کااب دنیا میں عالبًا کہیں وجود بھی نہیں پایا جا تا۔ صرف تاریخ کی کتابوں کے اوراق میں ہی ان کا نام ونشان باقی رہ گیا ہے۔ البعتہ: چند فرقے اہل تشیع کے اس دور میں بھی مختلف مما لک میں پائے جاتے ہیں، ان میں شیعوں کے''ا ثناعشریہ'' فرقے کوانتیاز وسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔موجودہ ایران جس کی بر ۹۷ فیصد آبادی شیعہ ہے اس اثناعشری عقا کد کی پیرو کار ہے اس طرح ہندوستان کے بیشتر علی قوں جیسے لکھنؤ  ہم اس بات کے ثیوت میں کہ عبد اللہ بن سیا یہودی ہی اسلام میں شیعیت کا موجد المانی ہے نیزید کہ شیعیت دراصل یہودی تحریک ہے جواسلام کے نام پرامت مسلمہ کویا ہم ، متغیرت اور بارہ بارہ کر کے ان کا وجود ختم کرنے کے لئے ایک سازش کے تحت'' ہریا'' کی على تقى -اوراً ج بھى بيشىعىت يا دوسر كفظول مين ' يبوديت' اينے اصل روپ ميں نيز مسلمانوں میں موجود مختلف بدعتی فرقوں، جسے مدارید، نظامیہ، بدایونی شیری دغیرہ کے پس ا میں اینامشن پورا کرنے میں مصروف ہے۔عبداللہ بن سباکے بارے میں ہم شیعہ حضرات ، می متند ترین ''اساء الرجال'' کی کتاب''رجال الکشی'' ہے ایک اقتباس نقل کر رہے الى -! اگر چەابىن جرىرطېرى كى " تارىخ الامم والملوك " شېرستاتى كى " الملل والنحل" الن حزّ م اندس كي "الفضل في أملل والخل" اورا بن كثير دمشقي كي" البدايه والنهاية " مين بمي ال ہات کی صراحت کی گئی ہے کہ شیعیت کا بانی عبداللہ ابن سیایہودی تھا۔ گرچونکہ بہت مص شیعه علماء ومصنفین عبدالله ابن سبات برأت كا اظهار كرت بین - بهان تك كه ماضي **گریب** سے بعض شیعہ مصنفین نے تو عبداللہ بن سیا کوا یک فرضی ہستی قر ارد ہے دیا ہے۔ **گویا** المام كفظول ميں وہ سرے سے اس كے وجود ہى كے منكر بيں اس لئے شيعوں كى اساء الرجال كى متندر بن كتاب "رجال الكشى" كاحواله بنى مناسب ہے تاكه "جانب دارى" الأوالزام راشي كجرم عيد مارادامن داغدارندمو!

بعض اللعلم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللد ابن سبا پہلے یہودی تھا۔ پھر اسلام قبول کیا اور حضرت علی علیدالسلام ہے خاص تعلق کا اظہار کیاا درائی یہودیت کے زیائے میں وہ حضرت موی کے وصی بوشع بن نون کے بارے میں غلو کیا کرتا تھا۔ پھر اسلام میں آنے کے بعد وہ اس طرح کا غلوحصرت علی

" رجال الكشيّ " كالمصنف ابوعر حمد بن عبد العزيز رقمطر از بين : \_ لُكر بعض اهل العلم ان عيد الله بن سباكان يهودياً فاسلم إوالى عليّا عليه السلام وكان المنسول وهو على يهودية في بهوشع بن نون وصى موسى بالغلو فقال في الاسلام بعد والسات رسول الله صلى الله علیہ السلام کے بارے میں کرنے لگا اور وہ
پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیٰ کی امامت
کے عقید ہے کی فرضیت کا اعلان کیا اور ان
کے دشمنوں سے براکت ظاہر کی اور کھلم کھلا
ان کی مخالفت کی اور آنہیں کا فرقر اردیا۔!

عليه وسلم في على عليه السلام مثل ذلك وكان أول من اشهر بالقول بغرض امامة على و اظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالفيه واكفرهم. { ا }

دلچسپ ترین بات بہ ہے کہ شیعوں کی اساءالرجال کی اسی متندترین کتاب''رجال کشی'' میں امام جعفر صادق سے متعدوروا بیتی نقل کی گئی ہیں جن میں اس بات کی نقیدیق کی گئی ہے کہ شیعیت کا بیر بانی عبداللہ ابن سپا اور اس کے ساتھی حضرت علیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے اور اس کی دعوت و بینے کے جرم میں خود حضرت علیٰ مرتضٰیٰ کے تھم سے آگ میں ڈلواکر ہلاک کرد نے گئے ۔!!

مكت اسلاميداورنرغه يهود

اس بات میں کوئی شک وشہریں کہ جارے دشمن نمبرایک''یہوڈ'نے جہاں شیعیت کے روپ میں ملت اسلامیہ کے اندر انتف وعداوت اور با ہمی نفاق وتفریق سے نیج ہوئے ہیں و ہاں یہودی آئیڈ یالو جی کو بالواسطہ طور پر بھی عامۃ المسلمین کے مختلف طبقات وعناصر میں و ہاں یہودی آئیڈ یالو جی کو بالواسطہ طور پر بھی عامۃ المسلمین کے مختلف طبقات وعناصر میں اپنی شیطانی کوششوں کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں گیا۔!

تاریخ اسلام کے مطالعہ سے پہند چاتا ہے کہ ہمارے شدیدترین و تمن یہود بلاشہدوں رسالت سے لیکر آئ تک ایک دن کے لئے بھی چین سے نہیں بیٹے ہیں اور سلسل چودہ سو سال سے مسلمانوں کوزک ہونے اوران کوسفی ہستی سے مٹانے کی انتقل کوشش کرتے مال سے مسلمانوں سے سیدھی نگر کے سیدھی نگر سے جین انہیں میدان جنگ میں زیر کرنے کی کوشش کرتے ۔ مگر ذبی لڑائی میں انہوں

المرال الكشي "ابوعم جمد بن عبد العزير ص المطبع جميري كاسادهـ

علامہ ابن جوزی کا بیان ہے کہ یہود نے اسلام کا تار پود بھیرنے کے لئے پہلی میدی ہجری میں ہی بیسازش کی تھی کہ ایران کے جوسیوں، مزد کید، هنو بیداور ملاحدہ فلاسفہ میں اللہ بیٹھے اور انہیں ہیمشورہ دیا کہ کہوہ ایسی کوئی تذہیر نکالیں جوان کواس پر بیثانی سے المات وے سکے جواہلِ اسلام کے غلبہ واستنیلاء سے ان لوگوں پر طاری ہوگئی ہے۔ مجوی پولکہ اسلام کے ہاتھوں زک اٹھانے اور اپنی ہزار دن سال پُرائی ساساتی سلطنت ، تہذیب ۔ اللہ ان اور تو می روایات سے محروم ہوجانے کی دجہ سے دل گرفتہ ہتھے۔ بہت سے ان میں المنه العارُخ دیکھکر بظاہراسلام بھی قبول کر چکے تھے مگر دل ہی دل میں اسلام کے عروج الله في سنه كر هن اور حسد كرية شخه سيالوگ بروى آساني سند يبود كه دام فريب ميس الم مسكے - انہوں نے دشمنانِ اسلام يبودكى اس تجويز سے اتفاق كرليا كما سلام كے نام ليوا الرقول میں سے کسی ایسے گمراہ فرتے کو منتخب کیا جائے جوعقل سے کورا، رائے میں بودااور فَالَ بالوں پر آئکھ بند کر کے یقین کرنے والا ہو۔ساتھ ہی بغیرسند کے جھوٹی باتوں کو قبول المرفع مين مشهور مو، چنانجيدابيا فرقد أنهين ' روافض' يعني ابل تشيع کي شکل مين مل گيا جو ملہاتت میں یہود ہی کا پر در دہ بلکہ ان کا ہی دوسرار وپ تھا۔ مجوسیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی میود یوں کی طرح شیعیت کی نقاب اوڑھ کر اسلام کے قافلے میں شامل ہوجا ئیں تا کہ ا مین نخریبی اعمال کی با داش میں اسلامی حکومتوں کے عمّاب اور قبل عام ہے محفوظ روسکیس۔ المول نے روائض کے عقبیرے اختیار کرنے کے بعد ان میں اپنا اثر ورسوخ برد صانا شروع م اور دنته رفته ان میں اہم دین مناصب حاصل کر لئے۔اس طرح انہوں نے سانحہ کر بلا المربلياد بناكرغم وكربيراور ماتم حسين كوشيعيت كاشعار بناذ الاسطالانكهاس سيقبل شيعه

لم بب صرف حضرت على اوران كاستحقاق خلافت كردى گھومتا تھا-! علامہ ابن جوزیؓ اپنی کتاب ''تلبیس اہلیں'' میں لکھتے ہیں کہ ایران کے مجوسیوں نے یہود کے مشورہ پر اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے اور اپنی حسد کی آگ کو تھنڈ ا کرنے کے لئے بیتد ہیر نکالی کہ ظاہر میں روائض یعنی شیعوں کے عقیدے میں شامل ہوں اور اس فرقے سے دوئتی وجایلوی ظاہر کرکے ان کا اعتماد حاصل کریں اور پھرتم وگربیداور ماتم ان واقعات مصیبت پرظاہر کریں جوآل محمر پرظالموں کے ہاتھوں پیش آئے۔اس حیلہ سے ہمیں اسلام کے مشاہیر اور مقتذر ہستیوں خصوصاً صحابہ کرامؓ، خلفاء راشدین، تا بعین اور ہزرگانِ سلف کولعن طعن کرنے کا پوراموقع ہاتھ آئے گاجن سے شریعت نقل ہوکر بعد کے مسلمانوں تک پہونچی ہے۔اس طرح جب ان روافض کے دلوں میں جماعت صحابہ، تابعین، نتج تابعین اوران کو ماننے والے عام مسلمانوں کی طرف سے نفرت وعداوت بیٹھ جائے گی تو جو پھھ امر شریعت وقر آن وحدیث ان بزرگوں سے منقول ہے اس کی قدر و قیمت بھی اس احمق فرنے کے دل سے ختم ہوجائے گی تب بہت آ سانی سے بیموقع ملے گا کہ انہیں اسلام کے دائر ہے سے نکال باہر کیا جائے۔اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص قرآن کے اتباع پرمصر ہوتو اس پر بیرجال ڈال کر بہکایا جائے کہ ان ظواہر کے پچھاسرار ورموز اور''باطنی امور'' بھی ہیں۔اس لئے فقط ظاہر پر فریفتہ ہونا حمافت ہے۔اور دانائی کا تقاضہ بیرہے کہ حکمت دفلے کے مطابق ان اسرار پر اعتقاد ہو۔ جب بیرلوگ طاہر و باطن کے فلسفہ کو مان لیں گے تو رفتہ رفتہ اپنے مخصوص عقائدان میں داخل کر دیں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ باطن سے مرادیبی اسرار ہیں۔اور اس طریقہ سے باقی قرآن سے منحرف كردينا أنبيس آسان موگا۔ اس طرح سے اہل تشخ كے اندر فرقه "اساعيليه باطنية" كا . وجود ہوا جو ثبوسیوں کے مسلما نول سے جذبہ ؑ انتقام سے عبارت تھا۔۔! شیعوں کے اس خطرناک فرقے ''اساعیلیہ باطنیہ' نے پچھ مرصے کے بعد ملت اہلامیہ کی سیاسی انقل پیقل سے فائدہ اٹھا کرحسن بن صبّاح کی سربراہی میں خراسان کے ایک مقام'' قلعہ الموت'' میں اپنی الگ حکومت قائم کرلی۔ اور پھراییے''فرائین'' کے المسلم مما لک کے رہنماؤں اور عام مسلمانوں کے خلاف انتقام اور قل وغارت گری کا الماركرم كرديا-اورايك دورايبا بهي آياجب بيظالم طاهر قرمطي كي قيادت مين مكه كرمه پر الله میں گھس کر حاجیوں کے دوران انہوں نے تعبۃ اللہ میں گھس کر حاجیوں کا قتل عام کیا ادان كى لاشول سے جا و زمزم كو يات ديا۔اس كے بعد كعبى ديوار سے "جراسود" اكھاڑ مجردرمیان سے توڑ ڈالا اور پھرائے اینے ساتھ لے گئے جو کہ تقریباً بیس سال تک ان المالموں کے قبضہ میں رہا۔ طاہر قرمطی نے'' حجر اسود'' کو لے جا کرا پینے گھر کی دہلیز پر دفن مردیا تھا تا کہ لوگ اس پر بیاؤ رکھ کر گذرتے رہیں اور اس کی بے حرمتی ہو۔! 'بالآخر ماس خلیفہ طبع للٹہ کے عہدِ حکومت میں اس کی ہے انتہا کوششوں سے بیمقدس پھران سے ا المام کرے دوبارہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ چ<sub>ر</sub> اسود کے دونوں کھڑوں کو جوڑنے مميلئے اس کے گرد جاندی کامظبوط حلقہ یا فریم فٹ کرنا پڑا تھا۔غرض اس دور میں ان ظالم المانی شیعوں نے مسلمانوں برظلم وستم کے وہ پہاڑ توڑے تھے جس کی مثال اس سے قبل یا العارات المجام کارتا تاریوں کے ہاتھوں بیرظالم اپنے کیفر کر دار کو پہو نچے۔! ہم دیکھتے ہیں کہ شیعیت کواریان کے ملک میں جوعروج وٹر قی حاصل ہوئی وہ انہیں ممسی دوسرے ملک میں نہیں مل سکی۔اس کی دجہ یہی ہے کہ امران کے مجوسی اننسل باشندے ا بل ہزاروں سالہ حکومت چھن جانے اور اسلام ومسلمانوں کے سیاسی غلبہ واستنیلا سے حسد الظام كى آگ ميں جل رہے تھے۔شيعيت كے پليث فارم سے انہيں اسلام كے خلاف كاردائي كرنے اورمسلمانوں ہے انتقام لينے كے بہترين موقع ہاتھ آئے ۔اى لئے انہوں مے تیزی کے ساتھ شیعہ مذہب کو قبول کرنا شروع کردیا۔ اور آج بیرحالت ہے کہ ایران ۔ جو صحابی رسول حضرت سلمان فاری کا وطن ہے۔ اس کی آبادی کا برے و فیصد حصہ شیعہ ملہ ہب پر عامل ہے اور باتی برس فیصد جوئنی آبادی گر د وغیرہ ہیں ان پر ان لوگوں نے 

سیای میدان میں ان' یہودیوں'' کا کردار دیکھئے۔انہوں نے بھی تو براہِ راست اور زیادہ تر'' اہل تشیع'' کے بھیس میں مسلمانوں کو ہر دور میں زک پہونچانے اور فنا کے محاث اتارنے کی کوشش کی ہے بطور ثبوت چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

بغداد کی ساڑھے پانچ سوسالہ عباس خلافت ۲۵٪ جیش آخری خلیفہ معتصم باللہ کے شیعہ وزیر اعظم ابن علمی کی غداری اور ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں شتم ہوئی۔اور چنگیز خان کے بوتے ہلاکوخال نے دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ ہجادی۔ تین بپاردن میں سولہ لاکھ مسلمان قبل ہوئے جن کے خون سے دریائے و جلکا پائی سرخ ہوگیا۔خلیفہ معتصم اپنے تین سوساتھیوں کے ہمراہ غیرمشر و ططور پر بغداد چھوڑنے کے لئے باہر انکلا مگر ہلاکو خال نے اس کو پکڑ کرفت کر ڈالا اس طرح ان شیعوں کے طفیل عباسی خلافت کا وجود مے گیا۔!

ستنی جسم الاج میں اسد بن فرات کی سرکردگی میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا،اور
تقریباً دوصد بوں تک بوے رعب و دبد ہے وہاں حکومت کی تھی۔ بالآخر' قصریانہ' کے
شیعہ حاکم ابن حمود کی غداری کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بمیشہ کے لئے نکل گیا۔
مستلی کے سقوط کے بعد مصر کے فاطمی خلیفہ نے نصرانیوں کے فاتح جرنیل' روج' کے پاس
مہار کہا دی کا مکتوب بھیجا تھا جس میں روجر کے اس اقدام کی تعریف و تحسین کرتے ہوئے
جزیرہ سلی کے مسلمانوں کو تنکست کا مستحق تھیم ایا گیا تھا۔!

شیعوں کی ''فاطی حکومت'' جو ۲۹۸ھ میں مراکش کے اندر قائم ہوئی تھی اور پھر
سال سے میں اس کی قیادت خفل ہور مقرآ گئی تھی۔اس شیعہ حکومت کو کھلے طور پر یہوا
ونصار کی پر اعتماد تھا۔ آئیس میں سے زیادہ تر وزراء میس اور زکو ق کے محصلین ، سیا کہ
اقتصادی اور علمی اُمور کے مشیر، اطباء اور حکام کے معتمد بن شخب ہوتے تھے اور بڑے
برے کام آئیس کے ہرد کئے جائے تھے۔ان لوگوں کے ظلم وستم سے رعایا پناہ مانگئی تھی مگر
ان لوگوں کی کہیں دادری نہ ہوتی تھی۔ خلیفہ عزیز فاظمی نے اپنے وزیر یعقوب بن کلر
یہودی پر اعتماد کرتے ہوئے فاظمی یعنی شیعہ فرہب کی دعوت کا کام بھی اس کے حوالہ کرد،
تھا۔ یہ وزیر خود بیٹھ کر اساعیلی فقہ کا درس ویتا تھا۔اس طرح اس شیعہ حکومت کے فیل
یہودیوں کے ہاتھوں مقر کے عوام کونا قائل تلا فی دینی ودنیوی نقصانات یہو نچتے رہے۔
بالا خرے ای ہے شموں مقر کے عوام کونا قائل تلا فی دینی ودنیوی نقصانات یہو خومت ختم ہوئی اور

بسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔۔!

ہندوستان میں مغلبہ عکومت ، جو اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں کا بل سے لیکر الگون تک وسیع ہوگئ تھی۔ ان کی وفات کے بعد شیعی عناصر کی ریشہ ووانیول کے نتیجہ میں إوال پذیر ہوگئ۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والول سے "سادات بارہہ" کے نام سے مشہور وو بھائیوں، عبداللہ اورعلی حسین کے کر دار اور حرکات مخفی نہیں۔ یہ دونوں شیعہ مذہب کے ہیروکار تھے اور "بادشاہ گر" کے نام سے مشہور ہوگئے تنے ان کا عروج ، مفلوں کے زوال کی اسب بن گیا ، اور بچاس سال کے مختصر عرصے میں صدیوں سے قائم مفل سلطنت انحطاط اور خاتمہ کے زود کی پہوٹی گئی۔ بالآخر مے میں اگریزوں نے ، جوشیعوں کی طفیل ہی اور خاتمہ کے زود کی بہوٹی گئی۔ بالآخر مے میں کا میاب ہوئے تئے ، آخری مفل تا جدار بہا در شاہ مندوستان کی سرز مین پر قدم جمانے میں کا میاب ہوئے تھے ، آخری مفل تا جدار بہا در شاہ مندوستان کی سرز مین پر قدم جمانے میں کا میاب ہوئے تھے ، آخری مفل تا جدار بہا در شاہ مندوستان کی سرخ میں خواتی میں قید کر دیا اور وہاں اس کی موت ہوگئے۔ اس طرح ہندوستان میں جمانے میں کا میاب ہوئے سے ، آخری مفل حالے مندوستان میں خوصت کا خاتمہ ہوگیا تھا۔!

پلائ کی جنگ میں جب سراج الدولہ بنگال میں انگریزوں کے دانت کھتے کے ورانت کھتے کے ورانت کھتے کے ورانت کھتے کے ور ورے رہا تھا تو عین وفت پراس کے شبیعہ وزیر ''میر جعفر'' کی غذ اری سے پانسہ پلٹ گیا اور مبراج الدولہ کو فئکست ہوگئی۔اس طرح ان شبیعوں کے طفیل مشرقی ہندوستان میں انگریزوں مبراج یا دل جمانے اور سیاسی طور پر مشحکم ہونے کا موقع ملا۔

سلطان نیپوشہید، جنوبی ہند میں انگریزوں کے لئے بلائے بے در مال بناہوا تھا۔ گر مہودصفت شیعوں نے اس سے غدّ اری کی۔ حیدرآ با دد کن کا حکمرال نظام جو کہ خودشیعہ تھا، الگریزوں کے شانہ بٹانہ اپنی تمام سلح افواج کے ساتھ سلطان نیپو کے خلاف لڑر ہا تھا اور فہر لگا بیٹنم کے عاصر ہے کے دوران نیپوسلطاں کے وزیراعظم میرصادق نے۔ جوشیعہ تھا۔ الکریزائی کے دوران غذ اری کی اور فتح شکست میں بدل گئے۔!

آ خری اسلامی خلافت لیمنی ترکوں کی''خلافت عثامیہ'' کے زوال کے اسباب اگر چہ اور بھی منتے جسے بعض ترکی سلاطین کی کمزوری وغیش کوشی، سیاسی اُمور بیس حاشیہ نشینوں کی کمزوری وغیش کوشی، سیاسی اُمور بیس حاشیہ نشینوں کی کمرا اللہ میں مکومتی شعبوں کا بگاڑ اور رشوت کی گرم بازاری، سیاسی، اعتقادی اور زندگی کے کہ افعات، حکومتی شعبوں کا بگاڑ اور رشوت کی گرم بازاری، سیاسی، اعتقادی اور زندگی کے

نگری بگاڑ کے دوسر ہے بہت سے محر کات ، مگر صلیبی اور صیبہونی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں اور وشمنانِ اسلام بہود کی سازشیں ،عثانی خلافت کے خاتمہ کے لئے سر فہرست اور بنیا دی اہمیت رکھتی ہیں۔۔!

كاماء ميں جبكه سلطان عبدالحميد برمرِ افتدار تھے سوئز رلينڈ كے شہريال ميں ہرزل یہودی کی سربراہی میں صیبونی کانفرنس منعقد ہوئی جو' بیل کانفرنس' کے نام ہے مشہور ہے اس کانفرنس میں فلسطین کے اندر یہودی حکومت قائم کرنے کامنصوبہ تیار ہوا۔ صیبہو نیوں نے عرب قوم پرستوں کے ڈئن سلطان عبدالحمید کواس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ یہود ہوں کوفلسطین ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے۔سلطان نے اس تجویز کوقطعیت کے ساتھ صرف ردّ ہی نہیں کیا بلکہ فورا میے کم اور قانون نافذ کردیا کہ یہودی ہجرت بخی ہے روک دی جائے اور ارضِ فلسطین میں یہودی نوآ با دیاں کسی قیت پر قائم ندہونے دی جا کیں ۔! فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی مخالفت سلطان عبد الحمید کی طرف سے یہودیوں کے مُنہ پرایک زبردست طمانچہ تھا۔جس کا انہوں نے بھر پور بدلہ نیا۔سلطان کو اس کا تصور بھی نہ تھا۔ یہود یوں نے ایک طرف اسلام دشمن تحریکوں کوابھارااورمسلم عوام کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے بجائے ان کے درمیان نسل وقوم کی برتری کے نظریات کوفروغ دینے کی کوشش کی ۔ دوسری طرف ان یہودیوں نے عثمانی حکومت براندر سے حملے شروع کردئے۔نسل، تہذیب، آزادی، بھائی جارہ اور مساوات کا زبر دست پرو پیگنڈہ کر کے ترکول کواسلام ہے منحرف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تا کہان فریب خوردہ افرا دکوسٹر کر کے امتِ مسلمہ کا شیرازہ متتشر کردیں۔!

اس مقصد کے لئے انہوں نے سب سے زیادہ کام دو پارٹیوں سے لیا۔ ایک جماعت 'نتر کیا الفتاہ' اور دوسری' اتحاد وتر تی " ۔ ترکی ادبیہ فالدہ ادبیب فائم نے ادبی وفکری سطح پر" طورانی تو میت ' کے نظریہ کو دوسروں کے ساتھ کی کررواج دیا۔ "ترکیاانفتاۃ' کے لیڈروں نے انقلاب کے لئے راہ ہموار کی اور ترکی کو اسلام کے شخص اور اس کے پیغام سے بے نیاز کر دیا۔ ان لوگوں نے ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں بلاکی معقول عذر کے پیغام سے بے نیاز کر دیا۔ ان لوگوں نے ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں بلاکی معقول عذر کے

رَبُلُو يَكُنُهُ وَا ثُوا الْكِمَا لِيَعِينَهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَا رُالِكَمَا لِيَعِينُهُ ۗ

و المليل ديا۔ پھر جب ترکی حليف جرمن قوم کوشکست ہوگئی تو ترکی نے بھی اپنی شکست تسليم کرلی۔ اور ۱۹۱۸ء کے معاہدہ روڈس (Rhodes Pact) میں سرکاری طور پرعثانی خلا فت اوراسلامي عزت ووقار كا آفآب غروب بهوگيا تھا--!

یہا جنگ عظیم میں ترکی کے شکست تنلیم کر لینے کے بعد یور پی مما لک نے اس "مرد نیار" کی املاک کوآلیں میں تقسیم کرلیا۔اس کے بعدانہوں نے ''جدیدتر کی'' کی تقمیر مرنے کے لئے ایک ایسے خص کو منتخب کیا جو' میہودی' کھا۔ ادر قوم پرسی کے سہارے اس مبودی شخص نے جس کا نام "مصطفیٰ کامل پاشا" تھا، آخری عثانی خلیفہ عبد الحمید بن مبدالعزیز کو، جو انہیں انقلابیوں کے ہاتھوں ہی کچھ عرصہ قبل منتخب ہوا تھا، ملک میں الجمہوری حکومت' کے قیام کا اعلان کرنے پر مجبور کردیا۔اس کے بعد نام نہاد' قومی جمعیت' کی طرف ہے مصطفیٰ کمال پاشا یہودی کوسر براہِ مملکت منتخب کرلیا گیا۔اوراہے "اتاترک" کاخطاب دے دیا گیا۔جس کے معنی ہوتے ہیں ' ترک قوم کاباپ۔'اقتدار ﴾ حاصل کرنے کے صرف چیر ماہ بعد ہی اس مصطفیٰ کمال پاشا یہودی نے''اسلامی خلا دنت'' مے خاتمہ کا علان کر دیا تھا اور ۱۳ مارچ ۱۹۲۴ء کومسلمانوں کے آخری خلیفہ کو ملک سے باہر يْنِ الكال ديا گيا اوراس طرح نه صرف تركى بلكه تمام دنيا كے مسلمانوں كا''مركز انتحاد' اسلامي فلافت، جوگذشتہ چودہ سوسال ہے مسلسل ' خلفاء راشدین' کے دور ہے کسی نہ کسی شکل اَیْن قائم تھی۔ یہودی سازش کے نتیجہ میں ہمیشہ کے لئے دنیا ہے مٹ گئ۔!! عثانی اسلامی خلافت کے خاتمہ کا مطلب میر تھا کہ اس بہودی مصطفیٰ کمال پاشا کے بهیه ونی منصوبوں کی راہ میں خلادت کار مزی اور شکلی و جود بھی بہت بڑی رکاوٹ یا خطرہ بن ﴿ مِمْ اللَّهُ عَلَا وَهُ مُشْهُورُ مُنْتَشِّرِ قَ ' ` كا رل بروكلمين ''كے الفاظ كے مطابق ' خلافت'' میکے فاتمہ کے بعد' غازی'' اتاترک کودہ تمام اقد امات کرنے آسان ہو گئے جن کے ذریعہ ر کی قد امت پرسی کے عار سے نکل کر جدید تہذیب وتدن کاعلم ہر دار بن گیا ۔!! مصطفیٰ کمال اتاترک یہودی نے ترکی کوجدید بنانے کے لئے جواقد امات کئے ان می تلفیل بیہ کہ افتدار پر بلاشر کت غیرے قابض ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے عربی زبان اوراس کے رسم الخطیر پابندی لگادی۔ اس طرح قرآن مجید بھی وہاں اپنے پاس رکھنا جرم ہوگیا تھا۔ اوقاف کوختم کردیاء مساجد میں تالے ڈالے، پورے ملک میں اسلامی قوانین کو معطل کردیا۔ ایاصوفیہ کی مشہور مجد کو 'میروزیم' 'اورسلطان محمد فات کی کم مجد کو 'محزن' بنادیا۔ ترک ٹو بی کی جگہ بیٹ کورواج دیا، زبردی انگریزی لباس بہننالازم کیا گیا، نصاب تعلیم سے عربی و فاری زبانوں کو بالکل نکال دیا۔ عربی کی کتابوں اور نایاب مخطوطات کو معمولی قیمت پر فروخت کردیا۔ یورپ کی 'سیکورتعلیم' کو پورے ترکی میں رائج کیا اور یہ تعلیم شینالوجی وسائنس کے میدان میں اختیار نہیں کی جس سے ترک مسلمان سائنسی میدان میں اقعام شینالوجی وسائنس کے میدان میں اور دینے میدانوں میں یورپ کی تعلیم کوفروغ دیا۔!

میں ترتی کر سے بلکہ محض لسانی، اوبی اور دینے میدانوں میں یورپ کی تعلیم کوفروغ دیا۔!

میں ترتی کر سے بلکہ محض لسانی، اوبی اور دینے میدانوں میں یورپ کی تعلیم کوفروغ دیا۔!

میں ترتی کر سے بلکہ محض لسانی، اوبی اور دینے میدانوں میں یورپ کی تعلیم کوفروغ دیا۔!

میں ترتی کر سے بلکہ محض لسانی، اوبی اور دینے میدانوں کے تیجہ میں ترکی کو ذوال ہوا اور بیران کے بعد پوراعالم اسلام کے بعد دیگر اور لیا کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اسخاد اور وصدت اسلامی کے دشتے علاقائی اور لسانی عصبتوں کی وجہ سے کمزور پڑتے ہے گئے۔ اس زوال واد بارے عرب بھی محفوظ ندرہ سے۔!

انقلاب فرانس، جس اصولوں کے پس پردہ یہودی ذہن کارفر ما تھا، اس کے پروردہ عبولین بونا پاٹ نے ہوگائے جس مقر پر چڑھائی کی۔ اسلامی یو ٹیورٹی ' جامعہ از ہر' کو اس نے گھوڑوں کا اصطبل بنادیا۔ قاہرہ سے اسکندر سے تک راستے میں جو بستیاں اور شہر سے انہیں نباہ کردیا۔ فرانسینی استعار نے اپنے قدم مصر کی سرز مین پر جما لینے کے بعد وہاں شراب، جوا، فحاثی، اور اخلاقی بے راہ روی کو روائ دینے کے لئے اپنے تمام وسائل جمونک دیے۔ مصروشام میں عرب اور غیرعرب مسلمانوں کو آپی میں اور انہوں نے انہوں نے ' مائیکل افلق' اور ' لارنس' جیسے یہود اوی خدمات حاصل کیں اور انہوں نے عرب عوام میں عربی تفاخر اور ' عرب قومیت' کے نظریہ کوروائ دیا اور ان کوششوں سے عرب عوام میں عربی تفاخر اور ' عرب قومیت' انجر کررونۃ رفنۃ اس سطح پر پہو نچ گئ عرب ابوجہل' اور ' ابولہب' 'جیسے دشمنانِ اسلام کو اپنا '' قوئی ہیرو' تصوّر کرنے گا اور مصر کے یہ وگرام کا آغاز

روزانه بجائے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم كى تلاوت كے، ''باسم قوم عرب'' اور'' والعز ة للقوم العرب'' كے جملوں سے كيا جانے لگا۔ بيصورت حال مصراور پورے عالم عرب كے لئے تو می عصبیت اور مغربی تہذیب وتدن کی طرف پیش قدمی کرنے اور انقلاب فرانس کے ''اصولِ ثلاثهُ' پرآئکھ بند کر کے ایمان لانے میں بڑی ممدومعاون ثابت ہوئی۔! عربوں کوخلافت عثمانی ہے برگشتہ کرنے کے لئے یہودی النسل لارنس نے ان کے اندرعرب قومیت کا جنون پیدا کر کے انہیں ملب اسلامیہ سے ذہنی طور پر بالکل علیجد ہ حرنے اورمغربی افکار ونظریات اور تہذیب وتدن کا دلدا دہ بنانے میں اہم کر دارا دا کیا۔ اس کے بیروکار'' ساطع حضری'' جیسے شخص نے جس کی مجمیت کا بیرحال تھا کہ وہ قصیح عربی بولنے يربھى قا درند تقا اور صيبهونى تربيت كے نتيجه ميں اسلام سے سخت عداوت ركھتا تھا۔اس نے عرب قومیت کے نظریہ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور یہودی عناصر کی امداد وتعاون خصوصاً شیعه عرب کے سہارے اسے اس مہم میں بڑی حد تک کا میا بی حاصل ہوئی۔! « 'عرب قومیت ' کا نظریه جس کامفهوم سیکولراوراسلام دشمنی پرتھا۔ یہودی ذہن کی پیداوار تھا۔اور مینظر بیان صیبہو نیوں نے ایک سازش کے تحت سیدھے سادھے مربوں کو عثمانی خلافت سے برگشته کرنے اور ملت اسلامیہ سے انہیں وہی طور برعلیحد و کرنے کے کئے تراشا تھا۔اس کا مقصد عربوں کواس جامع عقیدے "کیل مُومن اخوہ" ہے دور كرنا تقاجس كى بنا پر عرب متفقه طور پر صيبهونيت كا مقابله كريكتے تھے۔ اور تمام دنيا كے مسلمانوں کے ساتھ ل کر بہوداور دشمنان اسلام کے دانت کھتے کر سکتے تھے ۔! عرب تومیت کانظر بیعر بول کے دائمی انتشار کی ضانت تھا، کیونکہ بیدا یک ایسے تو م پرست اور انقلاب پیندنو جوانوں ہے عبارت تھا جن کے پاس نہتو کوئی عقیدہ تھا اور نہ اصلیت اور تاریخی بیدارمغزی۔ اس طرح انہیں بڑی آسانی ہے چندنعرے سمجھائے جاسکتے تھے۔جنہیں وہ دہراتے رہیں اور اپنے واپنی قوم کی عقلوں کو اس میں الجھائے رہیں۔عرب تو میت کی عصبیت نے عربوں کو ذہنی طور پر انتہائی پیچی سطح پر پہو نیادیا ہے، ادروہ عالم اسلام کی ذہنی قیادت کے منصبِ عظمیٰ کوچھوڑ کرمحدوذگروہی سیاست اور قومی وعلا قائی عصبیتوں کے دام ِفریب میں اسیر ہوکررہ گئے ہیں۔تعجب خیز امر بیہ ہے کہ لبنان وفلسطین کے حالیہ واقعات کے انہیں کوئی سبق نہیں ملا۔ای طرح سامراجیوں کی طرف ہے مختلف اوقات میں انہیں عبرت آ موز حادثات ، ومعاملات اور شدید ترین مشکلات کا سامنا كرنا پڑر ہاہے۔ليكن اس سے انہوں نے پچھرنہ سيكھا۔ آج بھی جب ان میں كوئی آپسی اختلاف المحد كلم ابوتا ہے تو اس كے تيج علاج كے بجائے مختلف تنم كے علاقا كى وقو می نعر ہے سُنے میں آتے ہیں۔مثلاً ''مصر،مصریوں کا ہے۔' یا ''ہلال خضیب' اور' مغرب عربی کا انتحاد' وغيره -انيين کسي ايسے اتحادي مرکز کي طلب يا تلاش نبيس جو که شالي وجنو بي امريکه، مشترِ که بیور پی منڈی،اورواسا پیکٹ،مشر قی دمغر بی بلاک کی طرح نقطهٔ اتحاد ثابت ہو۔ نه انہیں کسی ایسے مذہب سے دلچیسی ہے جس سے اخلاق وطبائع میں تبدیلی بیدا ہو۔اس کے برعکس وہ بچوں کی طرح اپنے اپنے منفر د کھیلوں میں مصرد ف بیں اور عربوں کے شیرا زے کو

بکھیرنے میں مدد پہو نیجار ہے ہیں۔!!

صیہونی سازش' معرب قومیت' کا شکار ہونے کے بعد آج عربوں کی حالت بیہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی آفاقی نظریہ باتی ہے اور نہ اپنی تہذیب وتدن ۔ آج کسی بھی عرب ملك ميں جاكر ديكھ ليجيُّ ''اذان''اور''زبان'' توبلاشبه مربي نظراً ئے گی، باقی سب کچھمغربیت کے سانچے میں ڈھل چکا ہے۔ بیشتر عرب معز زین جو ترب لباس <u>بہنے</u> نظر آتے ہیں وہ بھی محض نموداور عرب قومیت کے اظہار کے لئے ہے۔ حقیقت حال بیہ ہے کہ ان کے بیش قیمت عربی لباس عباد قبائے بینچے بہترین تراش وخراش کے مغربی سوٹ زیب تن ملیں گے جوزیادہ تر پورپ اور امریکہ کے ملکوں کے سلے ہوئے ہوستے ہیں۔عرب تو میت کا نفاخران کا شعار بن کررہ گیا ہے۔ حالانکہ اس سے نہ تو ان کی تہذیب کو فائدہ پہو پچ رہاہے اور نہ ہی ہمہ گیراسلامی اخوت اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے اتنجاد کے کا زکو کسی طرح کی تقویت مل رہی ہے۔ بلکہ اس سے عربوں کے یا ہمی انتحاد و تعاون اور خلوص و پجبتی کے قدیم جذبوں کو بھی نا قابلِ تلافی نقصان پہو نچے رہاہے۔ صورت ِ حال یہ ہے کہ آج دوعرب ملکول کے درمیان انتحاد "عرب اسرائیل" یا پھر" امریکہ یا سابقہ سوویت ا دون استان میں مرکز دال بیل مرمزل ان سے روز دور دور دور کی جاتی ہے۔ اسلان میں ابوجہ آل استان میں ابوجہ آل استان کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ معمولی معمولی اسباب کی بنا پر آئیس میں اور پڑتے الیاں۔ باہمی تعلقات منقطع کر لیتے ہیں اور بغیر کسی صلاح ومشورہ اور باہمی تعاون کے اپنی منزل کی تلاش میں مرکز دال ہیں مگر منزل ان سے روز ہروز دور چلی جار ہی ہے۔!

آج عرب دنیا کے سیای افق پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو بیدد مکھ کرانتہائی د کھاور مدمه ہوتا ہے کہ رحمة للعالمین صلی الله علیہ وسلم کے ہم قوم، جو بھی اسلامی اخوت، روا داری اور انسان دوئ کے نقیب اور اتفاق وانتحاد نیز اسلامی اصول وردایات کے پاسدار منھ، ساس بالتظیم لحاظ سے اب اسلام کا ان میں کچھ حصہ نہیں ....! دشمنان اسلام یہود کی ریشددوانیوں کے نتیجہ میں آج ان کے اتنحاد کے تمام دسائل بھر پیچے ہیں۔ بیدنہ تو اقتصادی اوراجهٔا عی خود کفالت ہےاور نہ سیاسی ونشریاتی تنظیم!اس ونت عرب دنیا کا ہڑا حصہ متفرق هکومتوں کی شکل میں'' وائیں'' اور''بائیں'' بازو کے نظاموں کا پابنداور حاشیہ بردار بن کر رہ گیا ہے ان میں سے ہرایک اپنے مفاد کے لئے اپنے" میای آقاؤں" کے مشورہ پر کام مرتا ہے۔ایک عرب مخض کوکسی بھی عرب ملک میں ذہنی سکون میسر نہیں۔مغربی مما لک امن وسکون کی جگہ شمجھے جاتے ہیں وہیں کے ملکوں کے بیٹکوں میں جن کے مالک یہودی ایں ، ان کی تیل کی دولت رکھی جاتی ہے۔ عربوں کے لا سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا تفرت کی غرض سے ان مغربی مما لک کا ہی رخ کرتے ہیں۔ عرب مما لک کے مابین آپس میں مشم ،سفر اور ویزہ کے ایسے سخت قوانمین نافذ ہیں کہ کسی عرب انسان کوکسی دوسر ہے مرب ملک جانے کے بچائے بوری جانا آسان معلوم ہوتا ہے ۔۔!

عربوں کا انحطاط ۔ عرب قومیت کا یہودی نظریہ اپنانے کے بعد۔ اس مدتک ہم وہی چکا ہے کہ بدروجنین اور برموک وقا دسیہ میں اپنے سے کئ گنادشمنوں کو ہزیمت دینے اور ہے مرد مامانی کے باوجود قیصر و کسر کی جیسی وفت کی عظیم الثان سلطنق کو اپنے گوڑوں کے سمول سے روند نے والی قوم کا حال یہ ہے کہ سکا ای میں ایک چھوٹی ہی اسرائیلی محکم موں سے روند نے والی قوم کا حال یہ ہے کہ سکا ای میں ایک چھوٹی می اسرائیلی محکم میں سندوں کی تعداد کا تناسب الم سے تھا، ان عرب قوم پرستوں کے محکم میں سندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم پرستوں کے میں اس کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم پرستوں کے میں ایک جھوٹی میں سندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم پرستوں کے ان میں ایک جھوٹی میں ایک جھوٹی میں ایک جھوٹی میں سندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم پرستوں کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم کی میں میں میں سندوں کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم میں سندوں کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سے ان عرب قوم کی میں میں سندوں کی تعداد کا تناسب الم سندوں کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سندوں کی تعداد کا تناسب الم سندوں کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سندوں کے باشندوں کی تعداد کا تناسب الم سندوں کی تعداد کا تناسب الم سندوں کی تعداد کا تناسب الم سالم کی تعداد کا تناسب الم سندوں کی تعداد کا تناسب کی تعداد کا تناسب الم سالم کی تعداد کا تناسب کی تعداد کا تعداد کا

مشتر کہ محاذ کوان کے گھروں میں گھس کرشکست دیدی تھی۔اور آج بھی بیعرب، تو م پرسی کے جذبہ کے باوجود صیمنوی شوکت و ہیبت سے خاکف ولرزاں نظر آتے ہیں۔۔!

عرب قوم کی برنصیبی یہ ہے کہ جنب انہوں نے اپنی نادانی سے اخوت اسلامی کے عالمی رشتے کو تو را دیا اور عرب قومیت کے جنون میں مبتلا ہو گئے تو ان کا باہمی اتحاد بھی پارہ بوکررہ گیا اور وہ عرب قوم کو دبنی طور پر شکست وریخت سے نہ بچا سکے۔اس طرح شدہ شدہ شدہ وہ خود بھی مختلف قومیتوں میں بٹ کررہ گئے ۔ چنا نچہ آج کل بحض خلجی ملکوں میں عرب عوام کو مختلف خانوں میں تقسیم کرر کھا ہے۔مثلا خلیجی نمبرایک،جن کو ہر طرح کے سیاسی ومالای حقوق حاصل ہیں۔ای طرح خلیجی نمبرا کا شاران عربوں کے لئے ہوتا ہے جن کو صرف مالای حقوق حاصل ہیں۔ای طرح خلیجی نمبرا کا شاران عربوں کے لئے ہوتا ہے جن کو صرف مالای حقوق کے حصول کا استحاق ملتا ہے، تیسر نے نمبر پر ایرانی عرب ہیں جن کو ایک مختصر مدت کے بعد قومیت کے حصول کا حق مل جا تا ہے۔اس کے بعد علی التر سب عراق ، مختصر مدت کے بعد قومیت کے حصول کا حق مل جا تا ہے۔اس کے بعد علی التر سب عراق ، شامی فلسطینی اور مصری عرب عوام ہیں ، چنا نچہ اس طرح ان میں مختلف تقسیمات سے نتیجہ میں مادی حقوق میں کی وہیشی ہوتی رہتی ہے حالا نکہ قابلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر قسم میں مادی حقوق میں کی وہیشی ہوتی رہتی ہے حالا نکہ قابلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر قسم کے لوگوں کا مرتبہ اور دورجہ بھی ان کے طبقہ کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔!

برصفیر ہندو پاک اور دیگر اسان می ممالک سے جو غیر عرب مسلمان ملا زمت کے لئے عرب ممالک جاتے ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیتوں اور علمی قابلیت کے باوجود کمتر حیثیت کے شارکئے جاتے ہیں۔ اور بڑی بڑی عرب کمپنیوں کے ڈائر یکٹر اور کلیدی عہدہ وار عمواً صرف عرب ہوتے ہیں۔ آپ کی بھی عرب ملک میں چلے جائے ، قومی عصبیت اور اور شخ بنج کے مظاہر عام طور پرد کھنے میں آپیں گے۔ بیصور سے حال انہائی فکر انگیز اور تشویش ناک ہے۔!! عام طور پرد کھنے میں آپیں گے۔ بیصور سے حال انہائی فکر انگیز اور تشویش ناک ہے۔!! عرب دنیا میں قومی عصبیت کی فراوانی اور عالمی تناظر میں ملیت اسلامیہ کی زبوں عالی پران کی ہے جس اور عدم میرا فعلت کی پالیسی کو دیکھ کر جبر سے ہوتی ہے کہ کیا ہے وہی قوم ہے جس کے بلند حوصلہ اسلاف نے ماضی کے ہر دور میں اسلامی حمیت اور غیر سے کروار کا شوت قدم قدم پر فرا ہم کیا تھا۔ بجاج بن یوسف تعنی حیساشقی القلب اور ظالم وجا ہر عرب شوت قدم قدم پر فرا ہم کیا تھا۔ بجاج بن یوسف تعنی حیساشقی القلب اور ظالم وجا ہر عرب عکراں جس کا دامن جر صحابہ کرا م اور اسلاف امت کے خون سے داغ داغ تھا، دیبل عکراں جس کا دامن جر صحابہ کرا م اور اسلاف امت کے خون سے داغ داغ تھا، دیبل عکراں جس کا دامن جر صحابہ کرا م اور اسلاف امت کے خون سے داغ داغ تھا، دیبل عکراں جس کا دامن جر صحابہ کرا م اور اسلاف امت کے خون سے داغ داغ تھا، دیبل

الكوال المراز المالية المالية

الدفانہ ہے ایک مسلم لڑی کے اپنے خون سے لکھے ہوئے خط کو پڑھ کرمسلمانوں ک المام ہے پراس کا ول بھی تڑپ اٹھا تھا اور محض اخوت اسلامی کے جذبہ کے تحت اس نے الآلاكى كى فرياد پر فورى طور پر لبيك كہتے ہوئے بلا تا خيرائے بھتے محمہ بن قاسم كى سركردگى الك الك الشكر مندوستان كى دور درازمهم رجيج ديا تقا-- ليكن آج يهودى سازش "عرب المنت كروه جذبه فع بول كواس قدر بحس اور يقردل بناديا ہے كه بابري مسجد مرن دبار ے اجتماعی انہدام کی کاروائی پراظهار تاراضگی یا بوسندیا، چیجیدیا بشمیراورا فغانستان میمسلمانوں پر ہونے والے ظلم وستم پراحتجاج وامدادتو دور کی بات ہے اس کے برعکس **الدراگا ندھی کے دورِ حکومت میں جس وقت مرادآ باد کے مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلی** مارای تھی۔مسلم عورتوں کی عصمت دری اورمسلمانوں کی اطلاک کولوشنے اور جلانے کی الله اليال بورے شاب برتھيں تھيك اسى دوران تيل كى دولت سے مالا مال ايك خليجى ملك م مرب حکراں ہندوستان کے دورہ پرآیا ہوا تھا۔اس نے ان مظلوم مسلمانوں کی حالت زار ا الاج کرنے اور ان کے آنسو ہو چینے کے بجائے مسز اندرا گاندھی کوفوری طور پر ایک ارب ولا ہے کی خطیررقم اس مقصد کے لئے جینٹ کی تھی کہوہ اس سے دہلی میں منعقد ہونے والنائي كھياوں كے لئے مسلمانوں كے اسلاف كى بديوں بر كھياوں كاعشرت كده مد المهرواسٹیڈیم — کی تغییراورنتی دہلی کی سرموں اور فلائی اوروں کی تغییر نو کر سکے۔اس المرح كى بے شار مثاليں موجودہ دور كے عرب تحكر انوں كى بے حسى اور عالم اسلام سے التعلقي كي دى جاسكتي بين -كيابيسب يجهدوشمنان اسلام يهود كي سازش كي كاميا بي كابين کیاخوب کہاہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے سے الاستاليس ہے۔؟؟

جوكرے كا امتياز نسل وخوں مث جائے كا ترك خرگاہى ہو يا اعرابي والا تُر س!!

باطنيت أيك شيعي تحريك

﴿ فَرْقَهُ بِا طُنْبِياً كَرْچِهُ 'شيعيتُ 'بَى كَ ايك شاخ ہے مگرا ال مجوس كى رہنما كى اور اسلام البسلمانوں سے ایران کے مجوسیوں كی دلی عداوت نے اسے ایک تخ بن تح بیک بنادیا اور آگے ارَيلِوَ كِلْتُ وَانْ مَا بَهْرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

چل کریتر کریک اپنے معتقدات واعمال کے لحاظ سے شیعیت سے بھی کوسوں دور چلی گئے۔

تاریخ اسلام میں اس باطنی تحریک کو'' ملا حدہ اسلمعیلیہ'' تعلیمیہ اور قرامطہ کے لقہ
سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ شیعوں کے چھٹے امام جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کے قبیعیلی میں دوگروہ بیدا ہوگئے تھے۔ ایک نے ان کے چھوٹے بیٹے موئی کاظم کوان کا جانشین تنام کیاوہ آگے چل کر'' اہل تشخیج امامیہ اثنا عشریہ'' کہلائے اور دوسر کے گردہ نے ان کے بڑے بیٹے اسلمیل کوان کا جانشین ماناوہ اساعیلیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ بہی لوگ بعد میں ''باطنیہ'' کہلائے ۔''باطنیہ'' کہلائے ۔''باطنیہ'' کہلائے ۔''باطنیہ'' کہلائے ۔''باطنیہ'' کہلائے۔'

گذشتہ صفحات میں ہم یہ بیان کرآئے ہیں کہ ایران کی دوہزار سالہ "سامال صحومت" کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوجانے پرایران کے بچوی عربوں کے تسلّط اور اسلام کے فروغ کو ناپند کرتے سے اور اپنی عظمت رفتہ کو یاد کر کے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے بغض وحسد کے جذبات بھڑک رہے سے سے اس لئے جب اس سام یہودی کے پیرد کا روں نے انہیں اپنے نئے دین "شیعیت" کی طرف بلایا، جس کی بنیاد بخض صحابہ اور حضرت ملی کے غلوئے عقیدت پر رکھی گئی تھی ۔ تو انہیں اپنے درد کا در ماں ل گیا۔ اور یہ بچوں تیزی سے شیعیت قبول کرنے گئے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سار اایران شیعیت نمول کرنے گئے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سار اایران شیعہ مذہب کا پیرد کا رہوگا۔!

اہلِ مجوں نے شیعیت قبول ضرور کر لی تھی، لیکن انہوں نے اپنا امتیاز برقر ارر کھنے کے لئے شیعہ مذہب میں ان کے اثرات کے لئے شیعہ مذہب میں ان کے اثرات اور کوششوں سے جوعقا کدیدا ہوئے وہ بقول براؤن مہ ہیں:۔۔

- (١) تشبيه --- يعنى خدا كاانساني شكل مين ظهور
- (٢) بداء ---- لعني مشيت الهي مين تبديلي كاعقيده-
- (۳) رجعت— لیخی امام کی اس دنیایی دوبار هوالیسی کااعتقاد\_
- (۱) تناسخ بعنی ایک امام کی روح کا دوسر بے یعنی جانشین کی شخصیت پر حلول کرنا۔ ا

<sup>[1] &</sup>quot;ايران كي أد في تاريخ" بروفيسر براؤن، ج ارص ١٣١\_

المالية إِن مَ بَوْر اللَّهِ اللَّ

المان بیرسارے عقائد جوآج بھی شیعہ مذہب میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ المان بیرار سے تاہم ہے کہ المان بیرار سے اس لئے یور بین مورخ المان لین بول نے اپنی تصنیف 'داستانِ قاہرہ' میں کھاہے کہ :—

المان المان روح کے اعتبار سے قاطمتین مصر کا غرب 'دمجر نزم' نہیں المان سے ۔!' ﴿ ا ﴾

الما مباس خلیفہ مبدی کے زمانے میں سب سے پہلے فرقہ باطنیہ کے جس محض نے اور ' امقع ' مقالی کے جس محض نے اور ' امقع ' مقالی نے اپنی مشہور تصنیف ' وفیات الاعیان ' میں لکھا المام کے اس کا مطابقا۔ وہ مسلم المقع کا اصل نام عطابقا۔ پیشخص انتہائی کر یہدالمنظر، تصیر القامت اور بمكل تقا۔ وہ معلی المام جبرے پر سنبر انقاب ڈ الے ربتا تھا۔ اس لئے '' المقع ' ' یعنی نقاب پوش کہلایا۔ اس نے جادو اور طلسمات میں مہارت ماصل کی اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنے جادو اور طلسمات میں مہارت ماصل کی اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنے اللہ میں ملول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فر شتوں نے اللہ میں کہا کہ سب سے پہلے خدائے آ دم میں صلول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فر شتوں نے اللہ میں داخل ہوا اور اس کے بعد خدائم ما نبیاء میں صلول کرتا رہا۔ انبیاء کے بعد ابو سلم خراساتی کے الم الموں کی وہ اور اور اس کے مرتے کے بعد اب خدائے میرے جسم میں صلول کیا ہے۔ ابہر حال المقع کو 11 میں گردیا گیا۔۔۔

الفلیفہ مامون عبای کے دور حکومت میں فرقہ باطنیہ کے ایک دوسرے فرد' بابک النے فروج کیا۔ بیشخص نے النا فروج کیا۔ بیشخص بھی الوہیت کا مدی تھا۔ بقول مورخ طبری: اس شخص نے النا مال تک ایران کے صوبہ میں بنگامہ برپا رکھا۔ بالاً فر مامون کے سپر سالار افشین مارن نے سر سر اسے قل کر دیا۔ اُمقتع اور با بک فرقی نے خدائی وعویٰ کر کے لاکھوں معلمانوں کو قل کیا مالوں کو گراہ کر دیا۔ بقول مسعودی: با بک نے پانچ لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قل کیا اُن دونوں کے مقتول ہونے کے بعد اہواز کے رہنے والے ایک شخص عبد اللہ این القداح نے فرقہ اساعیلیہ کی سیاسی شظیم اور مذہبی عقائد کی تدوین کی تھی۔ اور پہلے مالوں اللہ اسلام میں این دعاۃ کو مالوں بھر سلامیہ (شام) کو اپنا مرکز بنانے کے بعد تمام دنیائے اسلام میں این دعاۃ کو مالوں بھر سلامیہ (شام) کو اپنا مرکز بنانے کے بعد تمام دنیائے اسلام میں این دعاۃ کو

اً ﴾ الزامتانِ قاہرہ'' اسٹینلی لین پول ص۱۱۱ (مطبوعہ لندن ۱۹۰۱ء)۔

(24)=== المعلى مذہب كى اشاعت كے لئے روانه كيا۔ ابس نے هيئ الا معين وفات بالا اس کے بعد ایک عراقی کا شتکار" حمدان بن اشعث " نے جس کا لقب" قرمط" ا اساعیلی مذہب کو باطنی تحریک میں بدل دیا۔ اور اس کے اسمعیلی فرقہ اس کے نام منسوب ہوگیااورلوگ انہیں'' قرامط'' کہنے لگے۔! قرامطهن البخابي كى قيادت من ايران كے علاقه من ايك آزادرياست کر لی تھی۔اس کے بیٹے ابوطا ہر قرمظی نے م<mark>واد</mark> میں ایام جج کے دوران مکہ مکر مہ پر حمال كے جاج كرام كوشهيدكيا تھا۔ اور جاء زمزم كو جاج كى لاشوں سے ياث ديا تھا۔اس والوا کا تذکرہ ہم گذشتہ صفحات میں بھی کر چکے ہیں۔اس نے کعبہ کی دیوار میں نصب ''حجرام ا کواکھیڑ کر دونگڑے کر دیا تھا۔ پھر یہ بخت اے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اے اپنے موال وہلیز پر دفن کر دیا تھا تا کہ لوگ اس پر سے ہوکر گذریں اور اس کی بے حرمتی ہو۔ان قراما ا نے تقریباً سوسال تک سلطنت عباسیہ کے باشندوں کوخوف زدہ رکھا تھا۔! { ۱ } القداح نے اینے عقائد کی تبلیغ کے لئے بہت سے مبلغین تیار کئے تھے۔ ان کالا '' دا گ'' تھا۔ان دعاۃ کا طریقہ کاریہ تھا کہوہ جسشپر میں جاتے وہاں کوئی معزز پیٹر تجارت یا طبابت اختیار کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر دنیائے طب کی جانی پہچانی شخص جے" بابائے طب" بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی شخ الرئیس بوعلی ابن سینا بھی عقائد کے الا ے'' باطنی شیعہ'' تھا۔عام طور پر بیلوگ سب سے پہلے اپنی وضع قطع ، تفقیف اور فلسلا گفتگو کے ذریعہ لوگوں کے دلول پر اپنی علیت کا سکہ اور قابلیت کی دھاک بھائے ا ہے زہدوتقوی اور تقدی کی نمائش اور متوزع ہونے کا نقش جماتے ستھے۔ پھر جب ان کی بزرگی ادر تقترس کے قائل ہوجاتے تھے تو ان کے قلوب میں فلسفیانہ سوالات ذر لیے شکوک وشبہات اور وساوی واضطراب بیدا کر دیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کے علاقہ متزلزل كرك البين اين رنگ مين رنگ لينته تنه -! { ٢ }

١٠ ارځ برادن پروفيسر برادن ج ارص ١٠٠١

٠٦ } "تاريخ فلافت بى قاطمه "ۋاكٹرادلىرى سى ٢٨-٢٩\_

بمن زمانے میں قرام طہنے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کین مسلمانوں میں تصوف الدائى سلسلوں كا آغاز ہو چكا تھا جے طیفوریہ ،محاسبیہ ،حلولیہ اور نوریہ وغیرہ۔مرشدان المال كى عامة المسلمين ميس غير معمولى پذيرائي كے جذبات ، اوران كے ارشا دات پر فرط المان سے آئے بند کر کے عمل کرنے ہے رجحان کو دیکھے کرتصوف کے ذریعہ ان قرامطہ الله وابیخ خیالات دعقا کدمسلمانوں میں پھیلانے کاسنہری موقع ہاتھ آیا۔ چنانچے انہوں الناس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور صوفیوں کا بھیس بنا کراور تقیہ کر کے خود کوئٹنی الحقیدہ المركرنے كے بعد بياوك بھى كرد وصوفياء ميں شامل ہو كئے اور انہيں كى طرح بجھعرصه العدان تقیّه بردار''شیعه صوفیول'' نے بھی اپنی الگ خانقابیں بنالیس اور مسند وعظ وا الله معناد کے ذریعہ جابل عوام کو اپنا معتقد بنانے کے بعد "پیری مریدی" کا سلسلہ شروع الروا ۔ اس کے بعد اینے عقیدت کیش مریدوں کے ذریعہ اپنے گراہ کن خیالات اور العدا تيزيالوجي كوعوام الناس كے ذہنوں ميں اتارنا كيجهمشكل نه تفا--! اس طرح **العبول**" جواسلامی اصطلاح" احسان" ہی کا دوسرا نام تھا اور رشد و ہدایت اور اصلاح ا کیا ایک موثر ذریعه ....ان دشمنانِ اسلام ایل تشیع با طنبیری کوششوں کے طفیل ، ہر برخ كى خرا فات شرك و بدعت ادر غيراسلامى عقائداورا عمال ووظا كف اورهيعي معتقدات ا الده ہوکرا پی آب د تاب کھو ہیٹا۔ ثبیعی اور باطنی خیالات وعقا کد، اسلامی تصوف کے ما الممال كر كراه صوفياء كے ذريعه اس طرح لوگوں كے دلوں ميں جا كزيں ہو گئے ہيں كم بنان کودلوں سے نکالناناممکن ہوگیا ہے۔ بطور ثبوت 'مریلویت' کی مثال چیش کی جاسکتی ب جو تقیہ کے بردہ میں شیعیت کی ہی ایک واضح شکل ہے اور جابل طبقے میں' اپیرا لالدی کے دھندے کے ذریعہ بی اس کی تروت کو اشاعت ہوتی رہی ہے ۔!!

المعلی شیعوں کا نام'' باطنیہ' اس لئے پڑا کہ ان کے نزد یک ہرلفظ کے ایک ظاہری میں موتے ہیں اور ایک حقیقی بیاباطنی ۔ انہوں نے الفاظ کے اس باطنی پہلو پراس قدر زور بالکہ ان کا اصل نام'' اسمعیلیہ'' غیر معروف ہوگیا اوروہ'' باطنیہ'' کے نام ہے ہی شہور ہو گئے۔ بہول نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ قرآن وحدیث کے الفاظ کے بھی دو، دومعنی ہیں۔ یعنی مول نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ قرآن وحدیث کے الفاظ کے بھی دو، دومعنی ہیں۔ یعنی

ا یک ظاہری اور ایک باطنی۔ اور ان کو آپس میں وہی نسبت ہے جو پوست کومغز ہے ہوا ہے۔جہلاء صرف ظوا ہرسے آگاہ ہوتے ہیں حقائق یا''باطنی معارف ومعانی'' کوصرف الم اسرار ہی جانتے ہیں۔ جو شخص ظواہر بیجنی ظاہری معنیٰ میں گرفتار ہے وہ شریعت کی پابند ہور میں جکڑ ابواہے اور دین کی نہایت کی سطح پر ہے۔اور جو محض ''اہل باطن'' کی صحبت میں ر

كرحقائق سے آشنا ہوجا تا ہے دہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہوجا تاہے۔! باطنی شیعوں کی نز ارتیہ شاخ کی ہے ہویں امام شہاب الدین شاہ فرزند شاہ علی شاہ کی ایک کتاب "رسالہ در حقیقت دین" کے نام سے فارس زبان میں سر<u>۱۹۳۰ء</u> میں بمبئی سے شائع ہوئی تھی۔اس کا دیباچہ انگریزی زبان میں پروفیسر آئی دیناف (۱ Vanaw) نے لکھا تھا۔اس رسالہ کے صفحہ ۱۳ پر بیروایت ' حدیث قدی' نتا کر درج کی گئی ہے: لولاك لما خلقت الافلاك { ١ } لعِنیٰ اے محمد!اگرتم نه ہوتے تو میں افلاک

وكائنات بمتى كويبيدانه كرتاب!

ال طرح ال رساله کے قصل پنجم میں ایک جگہ بیردوایت درج ہے کہ: ''اگریلی نه بود بر اخلقت نمی کردم'' یعنی اگرعلی نه ہوتے تو اے حمد اہم تجھے بھی پیدانہ کرتے۔

"كولاك لما" كى اسمشهورشيعى روايت كى تشريح مين عام طور پريه كها جاتا ہے كه "ارشادِ اللي" كا مطلب بيه ب كم حضرت محم الله عليه وسلم كي خاطرياطفيل ساري كا تنات كوپيداكياكيا بيا ب-حالانكهاس روايت كابتدائي الفاظ "كمو لاك" اس مفروضة تشريح كي نفی کرتے ہیں اور ان پرغور کرنے سے طفیل، خاطر یا واسطے کامفہوم کہیں بھی متر شح نہیں موتا الكه صاف طور بر لولاك كالفظ كائنات كى تخليق سے بل رسول الله صلى الله عليه وسلم کے وجو دِحیّق کی موجودگی کااشارہ کرتا ہے او=اگر۔لا=تیں (ہوتا) ك= تیرا (وجود )۔ حاصلِ مطلب یہ ہے کہ اس کا نئات ہستی سے بل تیراو جودہستی موجود نہ ہوتا تو میں کا نئات کو بھی پیدانہ کرتا ( کیونکہ میں نے تیری خوشی اور خوشنو دی کیلئے ہی اس عالم ستی کو وجو د بخشاہے )

<sup>[</sup>۱] "رساله در حقیقت دین": امام شهاب الدین شاه نزاریه ص: ۱۳

ا التح رہے کہ اگر اس روابیت میں موجود لفظ''افلاک'' ہے صرف سالوں آسان ا ایک جائیں تو زمین اور باقی کا ئنات کی علت وجودی بے معنیٰ ہوجاتی ہے۔اوراگر اللاك سے مرادساری كائنات اور عالم موجودات بی ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے كہ اللرت محمصلی الله علیه وسلم بحیثیت ایک انسان اور مخلوق کے کا تنات سے علیحدہ کب ہیں؟ البياملي الله عليه وسلم بهي نوبهر حال اس كائتات كا أيك جز واور حصه بين \_للبذا البي صورت الناس روایت کامفہوم یمی قرار پائے گا کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکہ میعی الليدہ كے مطابق ''اوّل وآخر' لينى ازل سے موجود اور غير حادث بيں للبذا: آپ كے والأوكو مد نظر ركه كر كائنات عالم كي تخليق بعد ميں كي تئ ۔ ادر جونكه ازل ہے موجود ہستی المُخات كاجزونيس موتى لهندا آب مجمى غير حادث ..... يا بالفاظ ديكر خدا بين! اورا كراس المال رساله کی دوسری روایت کے الفاظ پرغور کیا جائے ۔ بیٹی'' اگرغلی نہ ہوتے تو اے محمر! الم سجے بھی پیدانہ کرتے۔' نو صورت حال اور بھی سنگین ہوجاتی ہے۔ بعنی اگر پہلی روایت م مطابق حضرت محرصلی الله علیه وسلم ازل میه موجو داورغیرِ حادث ہیں مخلوق نہیں ہیں ،تو ا الله عليه وسلم كے وجود ہے قبل حضرت على كا وجود ايك مهمل بات ہوگى: كيونكه الالبيت كا تقاضه بيه ہے كه اس ہے قبل كوئى موجود ند ہو۔! حضرت على كا وجود رسول الله صلى الله فلیہ دسلم سے قبل ماننا اور آپ کے وجود کوحضرت علیٰ کے وجود کی علّت عالی بتانا گویا اس بالنا كاصريح اعتراف ہے كدازل ہے موجود جستى اصليت ميں حضرت علي كى ہى ہے اور **دان خ**دا اورمعبو دِ حقیقی ہیں۔ اور حضرت جمر صلی الله علیہ وسلم کا و جودشیعی عقیدہ کے مطابق الله مبرطور حضرت علی کا ہی وجود ہے۔ البذا کا سُتات کی پیدائش کی علّت عالی محد صلی اللہ **مائے و**ملم کے بردہ میں دراصل حضرت علی ہی ہیں۔اس لئے کدازل سے خدائی کرنے والی المناق مرف حضرت علیٰ کی ہی ہے۔ یالقا تا دیگر وہی اللہ ہیں ، وہی محمر ہیں اور وہی معبو دِ حقیق الله میونکه الله ، حمر اورعلی میں عینیت کا علاقہ ہے۔لہذا نتیوں ایک ہی و جود کھیرے۔اور ا المات كا وجود يذير بهونا صرف حضرت على كے وجود كائتاج ہے !-

بہرنوع! کو لاك لما كاميعقيده شيعيت كى جان ادراس كے تبعين كا ايمان ہے

ان لوگوں نے اس شرکیہ عقیدہ کواہلِ سنت کے ذہنوں میں اتارنے کے لئے نہایت چالا کی اور ہوشیاری سے اس شرکیہ عقیدہ کواہلِ سنت کے ذہنوں میں اتار نے کے لئے نہایت چالا کی اور ہوشیاری سے اس پر عشق رسول کا خوشما اور چیکدار غلاف چڑھا کر اسے اس قدر پر کشش اور دیدہ زیب بنادیا ہے کہ عقلی دلائل اور شریعت کی روشنی اس کی چیک دمک کے آگے با تدیر جاتی ہے۔!

ملاعلی قاری اپنی مشہور کتاب ''الموضوعات الکبیر'' میں نکھتے ہیں کہ روافض لے حضرت علی خاص جن میں سے بیشتر گراا محضرت علی کے فضائل میں تبین لا کھ سے زیادہ روایات وضع کی تھیں جن میں سے بیشتر گراا صوفیوں کے ذریعہ جائل اور کم علم مسلمانوں میں مقبول ہو کرعقیدہ وعمل کا جزو بن گئیں۔ مثلاً صوفیوں کے ذریعہ جائل اور کم علم مسلمانوں میں مقبول ہو کرعقیدہ وعمل کا جزو بن گئیں۔ مثلاً (۱) لو لاک لما والی مذکورہ بالا روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رجہ خلیق کا کتاب بتایا گیا ہے خالص شیعی افتر ایر دازی ہے۔

(٢) كنت كنزاً مخفياً والى "حديث " بهي موضوع اور إصل هي-

(۳) اول ما خلق الله نوری وانا من نور الله مجمی شیعوں کی گری ہوئی جموثی صدیث ہے۔

(٣) كان الله ولم يكن معه شئ مجى عديث بيل بي شيعول كار اشيده ب

۵) حضرت علی کی نما نے عصر قضا ہونے پر آفتاب کے واپس لوٹ آنے کی روایت بھی قطعی جھوٹ اوراہل تشیع کا گھڑ اہواا فسانہ ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عبال سے مرفوعاً بیردوایت کے خلیق آ دم سے دو ہزار برل پہلے قریش اللہ تعالی کے سمالی سے اور یہ پہلے قریش اللہ تعالی کے سمالیت ایک نورتھا جو شیح کیا کرتا تھا اوراس کی شیح خوانی کے سمالی فرشتے شیخ پڑھا کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ محض کذب بیانی ہے۔ کیونکہ قریش اسلام سے پہلے مشرک تھے اورظہور اسلام کے وقت یہ لوگ سب زیادہ تخت کا فراور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کوسب سے زیادہ اذبت پہونے اورجہل، والے تھے اور بہی لوگ مکہ والوں کو مسلمان ہونے سے دو کئے میں چیش پیش تھے۔ ابوجہل، ابولہب، عتبہ بن ربح ، مامیہ بن خلف، جیسے مشرکین مکہ اور دشمنان رسول کیا قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے ہے۔ ؟ پھر بینورانی الاصل ہونا چہ محق دارد۔ ؟؟

(۸) بیردوایت که آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے حضرت علی کو پچھا سرار اور باطنی الله علیه وسلم نے حضرت علی کو پچھا سرار اور باطنی الله علیه علیه علیه علیه علیه علیه مسلمات شخص جود دسر ہے حاید کو بیس سکھا ہے۔ سراسر لغوا در رسالت مآب صلی الله علیه وسلم میں کوئی تجید اور را زمیس ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم میں کوئی تجید اور را زمیس ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم میں کوئی تھے۔!

حقیقت بہ ہے کہ اس قتم کی سیروں جعلی اور بے بنیاد روایات جو صدیوں سے میں اللہ تشیع کی کوششوں سے جگہ پانچکی ہیں، شرک و بدعت کے اور فع کا حقیقی سبب ہیں۔ باطنی شیعوں نے گراہ صوفیوں کے ذریعہ اپنے عقائد کی اور جابل و ثیم خواندہ سادہ لوح مسلمانوں نے ان خرافات کو اسلامی روایات واحد میٹ کی اور جابل و ثیم خواندہ سادہ لوح مسلمانوں نے ان خرافات کو اسلامی روایات واحد میٹ رسول سمجھ کر اپنا جزوا برای بنالیا۔ اب ان عقائد کو ان کے ذہنوں سے نکالنا بلا الما سے نکالنا بلا الما سے نکالنا بلا الما سے نکالنا بلا الما کے نامکن امر ہوگیا ہے۔ ا

بہرحال' باطنیت' جوسہائیت یا دوسر کے فظوں میں' شیعیت' کی ایک کھری ہوئی اللہ ہے۔ اسلام کے خلاف دشمنانِ اسلام بہود کی ایک خطرناک سازش تھی جوانہوں نے ہال ہے محوسیوں کی مدد سے تیار کی تھی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے ذہنوں سے تو حیداور ملامی شریعت کے نقوش کھرچ کر پھینک دینا تھا تا کہ رفتہ رفتہ اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہوجائے۔ ملامی شریعت کے نقوش کھرچ کر پھینک دینا تھا تا کہ رفتہ رفتہ اسلام کا دنیا سے خلدان کی سازش کا مہمن سے صوفیاء کا جابل طبقہ اپنی جہالت اور سادہ لوجی کی بنا پر بہت جلدان کی سازش کا مہمن اور انہوں نے اپنی صفوں میں موجودان تقیہ برداردشمنانِ اسلام کے خلاف شریعت

نظریات کو نہ صرف میہ کہ بوری طرح قبول کرلیا بلکہ اینے خلفاء ومریدین کے ذریعہ ان خیالات کی اشاعت کر کے عامۃ الناس میں پھیلا دیا۔جس کا نتیجہ بیہوا کہ آج مسلم معاشرہ کا ۱۹/۳ حصدان غیر اسلامی نظریات کواین برزگول سے منسوب ہونے کی دجہ سے ''عین اسلام' 'سمجھتا ہے اور ان کے خلاف ایک لفظ بھی سنیا گوار ہنہیں کرتا۔! يروفيسرمرزامحرسعيدا ينى محققانه تصنيف 'نذهب ادر باطني تعليم'' ميں لکھتے ہيں: — " ہماری رائے میں اس بات کو باور کر لینے میں کوئی تا مل نہیں ہوسکتا کہ تصوف کوار ان میں بار ہویں صدی سے پیدر ہویں صدی تک جومقبولیت حاصل تھی اس سے فائدہ اٹھا کر بہت ہے اسمعیلی مبلغ صوفیاء اور درویشوں کے لباس میں عوام کو ستحر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔'' { ا } باطنی شیعوں نے صوفیوں کے ذریعہ جواسیے مخصوص عقائد عوام الناس میں پھیلا ہے ہیں،اس کا انداز ہ ترکی اوراس کے اطراف میں مشہورانل تشیع کے سلسلہ میں تضوف، یعنی بیکتاشی صوفیوں کے عقائد ہے بخو بی کیا جاسکتا ہے۔ بیسلسلہ تصوف اینے عقائد ونظریات کے لحاظ سے شیعیت اور باطنیت کا مجموعہ ہے۔ان کے بچھعقا کدکا تذکرہ ہم گذشتہ سفحات میں کر چکے ہیں مثلاً ''نادعلیاً'' والی شیعی روایت کی تبلیغ وغیرہ۔ان کے چند گمراہ کن شیعی عقائداور ملاحظہ فرمائیں۔جوڈاکٹر ہے، کے برج نے اپنی کتاب'' دریشوں کا بیکتاشی سلسلهٔ میں ان کی معتبر کتابوں سے قتل کئے ہیں -

(۱) الله حقيقت واحده بـ

(۲) الله، محد اور علی تینوں میں 'عینیت' کا علاقہ ہے۔ بعنی نی تینوں نام ایک ہی مستی کے ہیں۔

(٣) محمرًاور عليُّ رونو ن الله كے مظاہر خاص ہیں۔

(٣) محرًاور على ايك حقيقت يا ايك اي شخص كے دونام ہيں۔ {٣}

<sup>[1] &</sup>quot;نذهب اور باطن تعليم" پروفيسرم زامجر سعيرص ٣٢٨\_

۲ } "درويش كابيكا في سلسله واكثر ج كرج س ١٣٣-١٣٣١\_

· اس طرح بیکناشی سلسلے کی معتبر ترین کتاب "خطبة البیان" میں حضرت علی کے بیہ القوال نقل کئے ہیں۔ اقوال نقل کئے گئے ہیں ۔۔۔

(۱) میں قشیم الناروالجنة ہول۔

(٢) يس الله كادل بهول ـ

(m) میں توح اول ہوں۔

(۴) میں ذوالقرنین ہوں۔

(۵) میں عالم ما کان و ما یکون ہوں۔

(Y) ميں قيوم السماء بول\_

(2) مين منشى السحاب مول-

(٨) مين مطرالانهار جون\_

(٩) ميس لوي محفوظ جوب -

(۱٠) ميس جية الله مول\_

(۱۱) میں ججۃ الاتبیاء ہوں۔

(۱۲) میرے پاس مفاتیج الغیب ہیں جن کومجم کے علاوہ اور کو کی نہیں جا نتا۔

(١٣) عزرائيل يعني ملك الموت ميرا تابع قرمان ہے۔ { ١ }

ندکورہ بالاعظا کہ سے اس بات کا بخو فی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان بیکتا شی صوفیوں
کا اسلام سے کتنا تعلق تھا۔ ؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کا نام لیکرسید سے
ماد سے ترک مسلمانوں کو بے وقو ف بنایا ہے اور ان کا غد مپ اسلام نہیں بلکہ شیعیت اور
کا طلبت کا مجموعہ ہے۔ ان لوگوں نے جادوہ مسمر بزم اور بیپتا ٹزم کے سہار مسلمانوں کے
افہان وقلوب پر دسترس حاصل کی اور انسانی جسم میں ودیعت کر وہ قو ت جذب وکشش یعن
میوانی مقاطیسیت (Animal Maganatism) کی بے پناہ مشق ومہارت کے
میرانی مقاطیسیت (طبعام دے کرعوام کے دلوں پر اپنی بزرگی کانقش بھایا۔

<sup>(1) &</sup>quot;خطبة البيان" ص ١٨١- ١٩٨ مطبوع اندن ١٩١٤ء-

ترک چونکہ سب سے پہلے ان کی فریب کار بول کا شکار ہوئے تھے اور عرصہ دراز تک ترک خلافت دنیائے اسلام کی محافظ اور اسلامی فقد روں کی نقیب رہی ہے اس لئے بیعقا کہ باطلہ جاہل صوفیوں یا تقیہ ہر دارشیعی مبلغین کے ذریعہ رفتہ رفتہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں پھیل گئے۔ یوں ملتِ اسلامیہ کا ایک ہڑا طبقہ انجام کارشرک و بدعت کے گہرے اور تاریک غاروں میں جاگرا ۔!

تقیہ کے لبادے میں ملبوں صوفیوں کا یہ جیکا شی سلسلہ ' جیبا کہ ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں،'' حاجی بیکتاش' نامی ایک اسمعیلی دائتی نے شروع کیا تھا جس کا پورا نام حاجی قندش بیکتاش (Hadju kondush) تھا۔ بیخض ۸سے ہے۔ اردائے میں خراسان سے جواساعیلی شیعوں کے دعاۃ کا مرکز تھاتر کی شہر"اناطولیا" آیا تھا۔اس کے بعد اس نے اپنی خانقاہ ہنگری کے قصبہ '' ناغی کنیزسا'' (Noghy Kanizsa) میں قائم کر لی تھی۔ حسن بن صبّاح کے بیروکاراس اساعیلی داعی نے بہت جلدا بی عقیدت اور بزرگی کاسکنہ''بوسنیا'' اوراس کے اطراف کے شہروں کے ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے عیسائیوں کے دلوں پر بھی ہٹھا دیا تھا۔سلطنت ہنگری کے فوجی سیا ہیوں کو بھی اس ہے عقیدت ہوگئ تھی۔ان کا اعتقادتھا کہ جاجی قندش بیکتاش کا عطا کر دہ تعویذ ہاز و پر با ندھنے ہے بندوق کی گولی اثر نہیں کرتی۔ حاجی صاحب تلواروں ہنگینوں اور بندوق کی گولیوں کے گهرے زخمول کوصرف ماتھ پھیر کراور اینالعاب دہن لگا کراچھا کردیتے ہتھے۔مشہورمستشرق ڈاکٹر زویمرنے حاجی قندش بیکتاش کے حالات قلمبند کرتے ہوئے لکھاہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مریض لایا جاتا تھا تو وہ چندوعا ئیں پڑھ کراس پر دم کرتے تھے اور اسے حیت لٹا کرد دنوں ہاتھاں پر پھیرتے تھے اور اس طرح وہ دم بھر میں صحت مند ہوجا تا تھا۔۔! جاجی قندش بیکتاش کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ جس شخص کو گھور کر دیکھتے وہ بے ہوش ہوجا تا تھا۔ال کئے ماجی صاحب اکثر اپنے چیرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے۔۔!

سلطنتِ عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان اوّل نے جس زمانے میں ''انا طولیا'' کی

چھوٹی مچھوٹی ترک ریاستوں کے شیرازہ بندی شروع کی تھی۔ان کی اس فوجی تحریک اور

امیاس صف بندی کے دوش بدوش بیکناش صوفیوں کی'' نہ بہت ترکیک' بھی ترکی میں فروغ الیاری تھی۔ ان کے راہبانہ طور طریق اور کشرت اشغال کی بتا پر ان کی نام نہاد'' روحانی اور کشرت اشغال کی بتا پر ان کی نام نہاد'' روحانی اور کشرت کا بالفاظ ویکر'' حیوانی مقناطیسیت'' پر کنٹرول کرنے کی مشق کافی بڑھی ہوئی تھی۔ اس لئے ترکوں کی اکثریت بڑی آسانی سے ان کے دام فریب میں گرفتار ہوتی جلی گئی۔ اس لئے ترکوں کی اکثریت بڑی آسانی سے ان کے دام فریب میں گرفتار ہوتی جلی گئی۔ انہا یہ کہتر کی کا سلطان عثمان خال اور اس کے حلقہ ادارت میں شامل ہوگیا۔ اور وہ اپنی تمام انتراث سے دیا تک وہ بیتاشی صوفیوں کے گئے ان کے حلقہ ادارت میں شامل ہوگیا۔ اور وہ اپنی تمام آپاتہ اور وہ اپنی تمام انتراث کی بیتاشی صوفیوں کے وظا کف دِنقوش وقعو پڑات کا نتیجہ بھتا تھا۔!

سلطان عمان خان خان کا بیٹا اور خان بھی بیکاشی صوفیوں کا گرویدہ اور معتقد تھا وہ جب اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹا اور مختلف جنگون میں بہت سے نوعم عبسائی اور کے گرفتار ہوکراس وفت کے ترکی سلطنت کے باید تخت 'بروص' بھیجے گئے تو سلطان آ اور خان نے ان عیسائی لڑکوں کو اپنے مرشد بیکتاشی شخ کے حضور پیش کردیا۔ شخ نے ان نوعم یہ اور کو کو اپنی توجہ اور ''روحانی قوت' سے جب فدہپ اسلام قبول کرنے پر آمادہ اسرانی لڑکوں کو اپنی توجہ ور ''روحانی قوت' سے جب فدہپ اسلام قبول کرنے پر آمادہ اسرانی لڑکوں کو اپنی توجہ ور ''دو مان نومسلموں کو ''فرز ندانی شاہی' قرار دے کر ان 'کی خالص فوجی تربیت دے۔ اس کے بعد بیتاشی شخ نے ان لڑکوں کو اپنی آسٹین پھاڑ کر ' کی خالص فوجی تربیت دے۔ اس کے بعد بیتاشی شخ نے ان لڑکوں کو اپنی آسٹین پھاڑ کر ' کی خالص فوجی دی اور آنہیں اسلام پر فابت قدم دہنے کی تلقین کی۔ آئیں اس بات کا یقین ' کا للایا کہ اگروہ جہاد پر فابت قدم رہے تو فتح وقصرت ان کے قدم چوہے گی۔!

المحل کے قریب علیحد ہ فوجی بارکیں بنوائیں اور انہیں شہزادوں کی طرح تمام حقوق اور عیش و اسلام کے لئے اپنے شخ کی ہدایت کے مطابق شاہی کی کے قریب علیحد ہ فوجی بارکیں بنوائیں اور انہیں شہزادوں کی طرح تمام حقوق اور عیش و اترام کے لوازم عطا کئے۔ان نومسلموں نے چونکہ اسیری کے مصائب برداشت کرنے نے بعد بیکاشی شخ کی مہر بانی کے طفیل اچا تک ہی غیر متوقع طور پر عیش و آرام اور قدر کی دوم اور ۔ وہنزلت بائی تھی اس لئے قدرتی طور پر وہ شخ اور اس کے جانشینوں کے بندہ بوا م اور ۔ دام اور ۔ بندا شہاعقیدت مند تھے۔عیسائیوں کے ساتھ مختلف اڑائیوں میں رفتہ رفتہ نوعمر قیدیوں کی اقداد میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ شخ کے توسط سے اسلام لانے کے بعداس جماعت میں التحداد میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ شخ کے توسط سے اسلام لانے کے بعداس جماعت میں

شامل کئے جانے گئے۔ ہر سال دو ہزار عیسائی اڑ کے جنگی قیدیوں سے منتخب کر کے اس مقصد کے لئے وقف کئے جانے گئے یہاں تک کہ ترکی سلطنت کی وہ مشہور'' بنی چری'' فوج تیار ہوگئی جس کے ہیجت شمشیراور رعب و دبد بہسے یُورپ صدیوں تک بیدلرزاں کی طرح کا عیتار ہا۔! اس نومسلم فوج کا پرچم بیتاشی شخ کی عطا کر دہ وہ آستین تھی جواس نے شروع میں ان کے حوال کی تھی ہوا۔!

سلطنت عتانیہ کے سب سے زیادہ بہادر، جری اور ہمت والے سپاہی "بنی چی" فوج کے بہی نو جوان سے جوبیکا شی صوفیوں کے مریداوران کے خیالات دمعتقدات کے دائی سے اس فوج کی بہاوری کے سہارے سلطنت عثانیہ بہت جلد یونان، سرویا، بلغاریہ، البانیہ اور ہنگری کو پا مال کرتی ہوئی و آیا کے درواز بر پہر پچ گئی۔ "بنی چری" فوج کے یہ مائی ناز سپاہی بیکنا شی درویشوں کی عقیدت کے نشے میں اس قدر چوراوران سے اس درجہ اندھی عقیدت رکھتے سے کہ وہ ہر جنگ کے موقع پر اپنے بازو پر بیکنا شی صوفیوں کے عطا کر وہ تعویذ اس یقین کے ساتھ بائدھتے سے کہ وہ منوں کے جھیار ان پر اثر انداز نہیں کر وہ تعویذ اس یقین کے ساتھ بائدھتے سے کہ وہ منوں کے جھیار ان پر اثر انداز نہیں ہو کیس کے ۔ بیاری کے علاج کے وہ ان درویشوں سے پائی دم کرا کر چیتے ہے ۔ اور ہو کیک کے وقت وہ اپنے کے نام کا نعرہ لگا کراس سے مدوطلب کرتے ہے ۔ اور

عثائی سلطنت میں سلطان کے بعد سب سے بردا درجہ وزیرِ اعظم کا ہوتا تھا۔اس دور میں بیکنا شی صوفیوں کا اثر ورسوخ سلطنت عثانیہ پر اس قدر زیادہ تھا کہ بمیشہ وزیر اعظم بیکنا شی سلیلے کے ان نومسلم مریدوں کی رائے سے مقرر کیا جا تا تھا۔ رفتہ رفتہ '' بی چری' نوح کواس قدر عرون حاصل ہوا کہ سلاطین عثانیہ کا عزل ونصب بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔تقریباً ڈیڑھ سوسال تک یہ لوگ عثانی خلفاء کواپٹی مرضی کے مطابق ، تخت نشین اور معزول قبل کرتے رہے۔سلطنت عثانیہ کے آخری دور میں بی جریوں کی نا قابل برداشت مرشی سے مجبور ہوکر انواج عثانیہ کے ہاتھوں انہیں انتہائی بے دردی سے تہہ رتبے کیا گیا۔ اس طرح ملک کوان کے عذاب اور آئے دن کی بعاوتوں سے بظاہر نجاسے ضرور ل گئی،گر برکشی سے بی بی جریوں کی نا قابل برداشت کارعب و دید ہاتی بیکنا شی بی چری فوج کے ختم ہو جانے سے اطراف عالم میں عثانی سلطنت کارعب و دید ہاتی بیکنا شی بی چری فوج کے ختم ہو جانے سے اطراف عالم میں عثانی سلطنت کارعب و دید ہا

الکل فتم ہوگیا۔اوررفتہ رفتہ ان کی عظمت وشوکت اور ہیبت قصّہ پارینہ بن کررہ گئے۔۔

فلافت عثانیہ کے ہاتھوں جنوب مشرقی یورپ فتح ہوجانے کے بعد ترک سب سے

المادہ ہنگری میں جاکرآباد ہوئے تھے۔اوراس ملک پر انہوں نے عرصہ دراز تک حکومت

کی ہے۔ ہنگری میں آباد ہونے والے ترک باشندوں کی عظیم اکثریت چونکہ بیکناشی

معرفیوں کے زیرِ انر تھی اس لئے تعویذ ات ونفوش کے علادہ شیعی معتقدات پر شتمنل عقائد

المال اور شرک و بدعت کا فروغ وہاں بہت زیادہ بڑھا۔ ہنگری کے موجودہ دارالحکومت

المال اور شرک و بدعت کا فروغ وہاں بہت زیادہ بڑھا۔ ہنگری کے موجودہ دارالحکومت

المال صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی مرادیں ما تگئے کے لئے کثرت سے آتے

ہماں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی مرادیں ما تگئے کے لئے کثرت سے آتے

امراض دور کردیا کرتے تھے۔ان کے مزار کے پاس ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود ہے،

امراض دور کردیا کرتے تھے۔ان کے مزار کے پاس ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود ہے،

ہما کا یائی دفع امراض کے لئے ارفع واعلی سمجھاجا تا ہے۔!!

باطنی شیعوں کا آیک اور صوفیانہ سلسلہ ہے جونظہ کشمیر میں بے عدم تقبول ہوا ہے ' نور بخشی سلسلہ' کہلاتا ہے۔ اس کا بانی سیدمجر بن عبد الله تفاجو ۱۹۵ ہے ہیں ' قائین' (کو ہستان) بہیں پیدا ہوا تھا۔ اسے اس کے مرشد خوا نبہ آئی خطلاتی نے ' 'نور بخش' کا خطاب دیا تھا۔ نور بخش کا دعویٰ تھا کہ اسے امام جعفر صادق سے روحانی فیض حاصل ہوا ہے۔ اس کی تعلیمات بہیں شیعہ عقائد کا رنگ نمایاں ہے۔ اس سلسلے کے افراد خلفاء مملاشہ یعنی حضرت ابو بکر سلسلے سے افراد خلفاء مملاشہ یعنی حضرت ابو بکر

ا مدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان غی گی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں! نور بخشی سلسلہ، کشمیر میں فتح شاہ کے عہد حکومت میں الامساء میں ایک شخص شمس الدین نامی اساعی فی نے شروع کیا تھا۔ شیخص اپنے وطن''شولغان'' (علاقہ ایران)

الدین نامی اساعی میں نور بخشی عقائد کی تبلیغ کے لئے یہو نیجا، بھر کشمیر آیا اور کشمیر کے چک

" - فکمراں خاندان کوشیعہ مذہب کا پیرو کاربنادیا —! { ا } " - سام رح دشمیّانِ اسلام یہوداور جھوں نژادشیعوں نے جو قرام طمہ کے نام سے باطنی

<sup>[ 1 } &</sup>quot; د كشميرزيز كيس سلاطين "بروفيسر محت الحسن ص ١٨١-١٨٥\_

عقائد کی تبلیغ وتشہیر میںمعروف تھے،صوفیوں کا بہروپ بنا کرمسلمانوں کی صفوں میں گھنے کے بعدرفتہ رفتہ مسلمانوں کوغیر اسلامی شبیعہ عقائد سے مانوس کیا۔ اپنی ان کوششوں کے ذر لعیہ وتصوف کے پر دہ میں اپنے معتقد مسلمانوں کے اندر الحاد ، بے دین کی اشاعت اور شیعی عقا ئدنٹرک و بدعت کی اشاعت میں کا میاب ہو گئے ۔شیعوں کے مخصوص عقا ئدمثلا تثلیث (الله، محمد اور علی کاایک بی وجود مونے کا نظریه) تجسیم (الله کا انسانی جسم میں آنا) کفاره، حلول، الوہیت علی، رجعت، بداء، اتخاد، تناسخ ارداح ادر قد امت مادّه دغیره جو شیعی لٹریچر کی جان ہیں، انہیں قرامطہ باطنبیہ کی کوششوں کے نتیجہ میں تصوّف کی بہت ی کتابوں میں داخل ہوگئے اور پھر بدعت پیند نام نہاد پیروں اور شیعیت زوہ مشائخ کے مفلوظات اور کتب نضو ف میں ان عقائدِ بإطله کا ذکر اور دبنی وابنتگی دیکھ کرعوا م الناس انہیں ہی اصل اسلام سجھنے لگے۔!!

مثال کے طور پر ایک صوفی بزرگ سیدسلامت علی شاہ قادری کی تصنیف'' حقا کق ومعارف القدر'' کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت علیٰ کو''وصی نبی'' مانتے تھے۔ حالانکہ بیعقبیرہ اہلِ سنت والجماعت کے اجماعی عقائد کے سراسرخلاف ہے کہ حضرت علیٰ رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كي "وصي" يعني جانشين تقه - بيعقبيره تو عبدالتُدا بن سبايبودي کی اختر اع اوراہلِ تشیع کے مذہب کی جڑ بنیاد ہے۔ جو تخص پیعقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت علیٰ وصى رسول عظی تق وه دوسر بے لفظوں ہیں خلفائے ثلاثہ لیعنی حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان کو بلا شبہ ' غاصب' ' تتلیم کرتا ہے۔خواہ وہ مصلحاً یا تقییہ کے طور پر زبان سے اس کا اقراد کرے ی<u>ا</u>نہ کرے۔!

سیدسلامت علی شاہ قا دری کی مذکورہ بالا کتاب کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے۔ " مريئه المالي دريائے ولايت على ،وصى نبي وعلى ذريبة الحن والحسين \_\_الخ" صفح تمبرا پراس کتاب میں بیفاری رہاعی کھی ہوئی ہے۔

عصیان رامرا دو حصه کن در عرصات میم بحسن بخش و نیم به حسین!

يارب برسالت رسول الثقلين يارب بغز كتند هُ بدر ومُتين

پوری کتاب میں حضرات شیخین کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اُن پر ہدیہ سلام بھیجنا تو دور اُت ہے!

این اس کتاب' حقائق ومعارف القدر'' کی دوسری جلد میں سیدسلامت علی شاہ قادری و این اسی کتاب ' حقائق و معارف القدر' ولیمراسلامی' شیعه عقیدہ'' درج کرتے ہیں۔

"معدن الجواہر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ مقدائے زماں امین خاں سے منقول ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ دھنرت قبلی ابوالفتح شاہ شمس الدین، شخ محد شریف قادری ملتانی کودیکھا کہ دایاں ہاتھ بند کے میر بسامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری جھیلی کودیکھو۔ جب میں فرمایا اب بھر دیکھو۔ جب میں فرمایا اب بھر دیکھو۔ میں نے کہا مجد سے فرمایا اب بھر دیکھو۔ میں نے کہا علی فرمایا اب بھر دیکھو۔ میں نے کہا علی فرمایا اب بھر دیکھو۔ میں نے کہا علی فرمایا ہو دیکھا۔ فرمایا جد بدی؟ بعنی کیا دیکھا؟ میں نے کہا علی فرمایا بھر دیکھو۔ میں نے تعمیل ارشادی کیا دیکھا؟ میں نے کہا علی فرمایا ہو جہا کی اور عبدالقادر جیلائی بطاہر تین ہو چھا۔ کیا دیکھا۔ فرمایا ہم بھی اور میں اور معیت ہے کہ بھی اس نیوں میں فرق نہ کرنا جھی علی اور عبدالقادر جیلائی بطاہر تین وجود ہیں اور معیت وجود نظر آتے ہیں گر باطنا (لیعنی باعتبار باطن) ایک ہی وجود ہیں اور معیت تام رکھتے ہیں ۔ مبارک ہے وہ جو بیا عقادر کھے اور ناتھ ہے جو اس کے فلاف سمجھے۔ " { ا } (ایعنی ان تینوں کھلی دیکھیے دہتی ہوتا ہو)

ایک اورصوفی بزرگ، سلطان العارفین، بر مان الواصلین ملا سلطان محد گذابادی کی المسلطان محد گذابادی کی المسلطات العارفین می مقیدهٔ ملتا ہے۔

رسالت پر ایمان لانا احکام ظاہری کے قبول کرنے کی بیعت ہے اور ولایت کے نظریہ پر یقین کرنا باطنی احکام کے قبول کرنے کے مترادف ہے۔ رسالت محمدی

المول رسمالت بیعت کردن است بر المول ولایت المول احکام ظاہری، وقبول ولایت المام کی المحکام باطنی۔ المام کی کردن است برقبول احکام باطنی۔ المام دانی راایمان می گوئند۔

قبول کرنا اسلام ہےاور د لا بہتِ علی کے نظریہ م یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور سالت محدی كوقبول كرنا ولايت على كي تشليم كريينے كى سمت بہلا قدم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے ك "الله نے تم پراحسان كيا كتمہيں ايمان كى طرف رہنمائی کی۔'' ووسری آیت کا مطلب بیہ ب كه ا على كى تبايغ نہیں کی اور بیعب علی کے لیے بیس لی تو رسالت كى تبليغ بالكل نبيس كى \_ كيونكه تيرى رسالت مقدمه بے ولایت علی کا۔ اور اگر مقدمہ بغیر فی ک مقدمہ کے ہوتو اس کا وجود وعدم مساوی ہیں۔ اوررسالت دولايت كي حيثيت كومد نظرر كه كراس حدیث بی نسبت وی گئی ہے کدا گرعلی پیدان موتے تواہے میں اس مجھے بھی ہیدانہ کرتا۔!

وچون قبول رسالت بجهت وصول الموسة والمراب المست كدفرمود : ق الكن الله يمن عليكم أن هداكم لكن الله يمن عليكم أن هداكم فقد مدولا يتاله وفرمود ق إن لم تفعل مقدمه ولا يتعلى عليه السلام است الرسم على ندر فتى مهاوى است وجملا حظه حيثيت وسالت و ولا يت بحديث واده كه رسالت و ولا يت بحديث واده كه رسالت و ولا يت بحديث واده كه لولا على المالت و ولا يت بحديث واده كه لولا على المالت و ولا يت بحديث واده كه لولا على المالت و المالت المحديث واده كه لولا على المالت و المالت المحديث واده كه الولا على المالت المالت المالت و المالت و الله المالت و الله على المالت و الله على المالت و الله المالت و الله على الله على الله و الله الله و الله على الله و الله على الله و الله و الله الله و الله و

اس عبارت سے فابت ہوا کہ ولایت ، بہت ہے افضل ہوتی ہے کیونکہ ایمان بہر حالم افضل ہے اسلام سے ۔ نیزیہ کہ جب تک کوئی شخص حضرت علی کی ولایت پر ایمان ندلا یا موس نہیں ہوسکتا۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ رسالت محمدی کی ایپ طور پر کوئی قدرو قیمت نہیں اور ندو مقصود بالذات ہے بلکہ و مقدمہ ہے ولایت علی کا ۔ دوسر کفظوں میں یول سیجھے کو رسالت ذریعہ یا واسطہ ہے حصولِ مقصد کا۔ اور وہ مقصد ہے ' گرفتن بیعت ولایت علی الما خلام ہوتا ہے واسطہ یا وسیلہ سے۔ اسلے ولایت افضل ہے رسالت ما سالے والایت افضل ہے رسالت سے۔ اور صاحب ولایت افضل ہے واسطہ یا وسیلہ سے۔ اسلے والایت افضل ہے رسالت سے۔ اور صاحب ولایت افضل ہے رسالت سے۔ اور صاحب ولایت افضل ہیں یوں سیما

<sup>{</sup> ۱ } ''ولایت نامه'' ملاسلطان محمد گنابا دی ص۳۵۔ ''اسلامی تصوف میں غیراسلامی نظریات کی آمیزش'' پروفیسر بوسف سلیم چشتی ص۸۳ ( د ہلی )

المنظرت علی افضل میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے -!! (نعوذ بالله من ذالک)

المنظرت علی افضل میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے -!! (نعوذ بالله من ذالک)

المنظم الله العارفین 'کے شیعہ ہوئے میں کوئی شک وشبہ بیس رہتا -!!

المنظم کی صب معراج سے متعلق بدروایت ورج کی ہے :--

اورلوگوں نے ان جھوٹی روایات پر یقین واعتما دکر کے انہیں اپنا عقیدہ بنالیا۔۔! شاہ نیاز احمہ بر ملوی جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ کہلاتے ہیں۔ بریکی میں ان کی خانقا بزارول عقيدت مندول كا ومال جيوم لكا ربتا تقا\_ بقول غلام سر «رصاحب <sup>‹‹</sup> خزيهٰة الاصلما ان کے حلقہ ارادت میں بے شار خلقت داخل تھی اور دور دراز کے ملکوں اور علاقوں میں و کائل، قندهآر، بلخ، شیر آزاور بدختال وغیرہ سے بے ثارلوگ ان کی خدمت میں فیض عام كرين كے لئے آتے تھے۔ شاہ نیاز احمد بریلوی جواُر دوزبان کے مسلّم الثبوت شاعر تھا تحفی کے استاذ بھی تنھے نہایت سنگلاخ زمین میں بہت ہی بے تکلفی ہے شعر کہتے ہے انہوں نے اپنے دیوان میں جومنا جات لکھی ہے،اس میں حضرت علی کوشیعوں کی طرح ''ا ني 'نسليم كياب، اورالله تعالى سے بحق ' دوز ده آئمه معسومين شيعه 'التجاكى ہے۔ شخ عبداما جیلاتی کو بھی واسطہ بنایا ہے۔ گرافضل الصحابہ حضرت ابو بکر صعر بین کا کہیں تذکر ہنیں۔اا مناجات كاليك شعرملا حظه فرمايئي سيخ تجت امام على مرتضى وصى نبي ووتي خدا اینی ایک غزل میں وہ اسی عقیدے کا اظہار یوں کرتے ہیں ۔۔۔ ولی حق وصی مصطفی دریائے قیضائے امام دوجہانے قبلیر دینے وایمانے ا اس شعر کا مطلب ہیہ ہے کہ شاہ نیاز احمد ہریلوی کے نز دیک حضرت علیٰ نہ صرف بیا کا تعالی کے ولی ہیں بلکہ حضرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے سیح مستحق بھی آپ ہی کیونکہ حضرت علیٰ نہصرف میر کہ فیض کے دریا ہیں بلکہ دونوں جہان کے امام بھی وہی ہیں اور دیا قبلہ ہونے کا فخر بھی صرف انہیں کوحاصل ہے نیز مرکز ایمان بھی آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بظاہر سنتے مگر اصلیت میں وہ شیعہ ستھے۔انہو نے اسپے پورے دیوان میں کسی جگہ صدیق اکبڑیا فاروقِ اعظم کا ذکر نہیں کیا ہے۔۔۔!! شخ نظام الدین چشتی اورنگ آبادی، جوشاه کلیم الله د ہلوی کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ علیا انہیں کی ہدایت پردئن چلے گئے تھے۔وہاں انہوں نے سلسلہ نظامیہ کی شاندار خانقاہ قائم کی گا ن کی کتاب "نظام القلوب" میں جہاں بہت ہے اذ کار لکھے ہیں وہاں بیوفطیفہ بھی درج ہے۔

د } "اسلای تصوف میں غیراسلامی نظریات کی آمیزش" پرونیسر یوسف سلیم چشتی ص ۱۱۸–۱۱۹۔

الأرق فرقى — جانب اليمن المرقانب ايسرياعلى ، جانب الأما فاطمة ورييش ياحسن ور النا المسين - ، { ا }

ایک خلافت میلی کی خلافت دوقتم کی ہے ایک خلافت صغری جس سے مرادخلافت ظاہری ہے اور دوسری خلافت کبری جس کا مطلب خلافت ہاطنی ہے۔ اور بیخصوص ہے حضرت علی کیماتھ۔'' { ۲ }

<sup>(</sup>۱) ''نظام القلوب'' شخ نظام الدين چشتی اورنگ آبا دی ۳۰ (مطبع مجتبا کی دبلی ۱۹۰۹ء۔ (۱) ''جوامع الکلم'' سيّد گيسودراز (بحواله''اسلامی تصوف میں غيرا سلامی نظريات کی آميزش'ص ۱۱۔

برَيلورَكِكُ وَمِنَ مَهُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حالانکه قرآن مجید میں خلافت ارضی کے علاوہ نہ تو صفر تی کا ذکر ہے نہ کبرتی کا۔الا نہ خاہری کا بیان ہے نہ باطنی کا۔الا علم جانتے ہیں کہ باطنیت کا تصوّر صحابہ کرام میں نہ خاہری کا بیان ہے نہ باطنی کا۔الا علم جانتے ہیں کہ باطنیت کا تصوّر صحابہ کرام میں زمانے میں پیدائی نہیں ہوا تھا۔ بہتو سبائیہ، اسمعیلیہ، قرامط، باطنیہ، کے دماغوں کی اُلا ہے اور اس کئے انہیں'' باطنیہ' کہتے ہیں۔سید بندہ نواز گیسودراز جیسے بزرگ طریقت کی ہاتھ کی صفائی اور کاریکری کا میں بین خلاف شرع شیعی عقیدہ درج ہونا اہل تشیع کی ہاتھ کی صفائی اور کاریکری کمونہ ہی کہا جاسکتا ہے۔!

بہرنوع! اہل تشیع کی چیرہ دستیوں اور ملتِ اسلامیہ کی صفوں ہیں ان کی رفتا اندازیوں کی داستان بے صدطویل اور دردناک ہے۔ اہل سنت کی کتابوں خصوصا کتر تصوف ہیں ان ظالموں نے جو تدسیس اور در دوبل کر کے ان ہیں اپنے مخصوص عقا کد شاہل تصوف ہیں ان ظالموں نے جو تدسیس اور در دوبل کر کے ان ہیں اپنے مخصوص عقا کد شاہل کر درکھے ہیں ان سے نہ صرف پر کہ ان کتابوں کے لکھنے والے تمام قابل احرّ ام بررگال تصوف کی شبیہ داخ دار ہوئی ہے بلکہ ان کی نسبت سے ایسی تمام شیعی خرافات نے عوام الناس خصوصا ان بر رگوں کے مربع بن و مختسین کے عقا کد ہیں بگاڑ اور ان کے در میال الناس خصوصا ان بر رگوں کے مربع بن و مختسین کے عقا کد ہیں بگاڑ اور ان بر رگوں کی شہرت سے ایسی خواف میں ان خرافات کا برت سے ایسی خواف میں ان کی کتابوں ہیں ان خرافات کی سبت سے ایسی خواف در شمیل اور نہ ذخیر کا صادیت اور تفایر قرآن سے ہر جگہ ان بررگوں کی کتابیں محفوظ رہ سکیں اور نہ ذخیر کا صادیث اور مسلمانوں کے عقیدہ وعمل کے بروصف اہل تشیع ہے نے اسلام کی تعلیمات کوشٹیں کی ہیں۔

کیا کیا لٹا ہے تیرہ تصیبی کے دور میں گھر میں کوئی چراغ جلے تو پیتہ جلے!

آئنده صفحات میں ہم انتاء انٹدالعزیز دشمنانِ اسلام یہوداور اہل تشیع کی قر آن کی تفاسیر اور ذخیر واحادیث میں دراندازی کی کوششوں کی نشاند ہی کریں گے۔۔! والله المستعان



ابا

سرچشمه اسلام پیس پیسودی فکر کی بلغار دشمنانِ اسلام بہود نے شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف موریچ بنار کھے ہیں، اور ہرسمت سے اسلام اور امت مسلمہ کومغلوب کرنے کے لئے اور انہیں متفرق ومنتشر کرنے کی ہمہ وفتت جد وجہد میں لگے ہوئے ہیں۔اگر ایک طرف انہوں نے امت مسلمہ میں تفریق ڈال کرخوارج ،شیعہ اور دوسرے گراہ فرقے بنانے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف سیاس محاذ پر بیاوگ مسلمانوں کوفندم قدم پرزک دینے اور ان کے قصرِ افتد ارگومتزلزل ومنہدم کرنے کی مسلسل کاروائیاں کرتے رہے ہیں۔ تیسرامحاذ انہوں نے مسلمانوں کے دین اور فکری سرمائے کوغتر پود کرنے اور اسلامی تعلیمات کو مشکوک ومضحکہ خیز بنانے کے لئے قائم کیا تھا۔اس مقصد کے لئے انہوں نے ذخیرہ احادیث اور قرآن مجید کی مجمل آیات کی تفاسیر کواپنا ہدف بنایا۔اور مختلف عوامل وحالات کے تحت جھوٹی روایتیں وضع کرنے والے جعلسا زوں اور مکذوبات وموضوعات کوسکتہ رائج الوفت بنانے والے فتنہ پردازوں کا ایک عظیم گروہ اس امت مسلمہ میں پیدا ہوگیا جو يبوديوں كى اسية اسلاف كے ذريعه كھڑى ہوئى رسواكن جھوٹى كہانيوں كوايك سازش كے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا۔ تا کہ اسلامی روایات کا و قار مجروح ہو،ان کا وزن کم بواورمسلمان ایسی تو ہم پرست توم شار ہو جوخلا ف عقل اورخلاف تجربہ ومشاہدہ باتوں پرایمان رکھتی ہے۔ تشتی اور باطنیت کی تحریک کاطرے ان کی بیسازش بھی بانتها دوررس نتائج کی حامل ثابت ہوئی،اورتفییر واحادیث کے حوالہ ہے ان کے یہ بے سروپاانسانے تمام دنیائے اسلام میں پھیل گئے۔جابل یا کم پڑھے لکھے عوام، واعظوں کی ز بان سے سن کریا چھوٹے چھوٹے غیر معتبر رسالوں میں ان بے سرویا قصوں اور حکایتوں کو پڑٹھ کر انہیں ایک سچی حقیقت مانے لگے اور ان کی صدافت پر ایمان ویقین رکھنے کگے۔!کتنی حیرت ناک بات ہے کہ شام ویمن اور عرب کے یہودیوں کے تر اشتے ہوئے ا فسانے اور فاسد عقیدے، آج ہند و پاک جیسے دور دراز ملکوں میں گاؤں گاؤں عوام الناس کے دل و د ماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اور ان کے زہر ملے اثر ات ان کے ایمان وعمل پر حاوی نظر آتے ہیں۔اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کدان'' اسرائیلی روایات' کی المرین اسلامی معاشرے میں کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔؟؟

اسلام میں ''اسرائیلی روایات'' کی دراندازی اور قوم یہود کی دسیسه کاریوں کی وجہ الله المولی که عرب میں طلوع اسلام سے سیاروں برس میلے، یہودی، جوشام وفلسطین سے ﴿ إِمَّاكُ بِهِا كَ كَرَعُرِبِ مِنْ كَفِي عَلِمَا قُولِ مِينَ آبادِ بُوسِكَ يَصْحِهِ بِيعُرِبِ مِينَ آيئَ تَوَ ابنِي ا الله الشندے اپنی بدویت اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان یہود یوں کی تہذیب اور ان ا المراسلام طلوع ہوا اور ہجرت کے بعد مدینہ منق رہ کواسلامی مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا تو ا المجود جونواح '' بیش بین آباد نتے، اسلام کی اشاعت دکامیا بی اوراینی تهذیب وتدن کی مبغلوبیت پرتلملانے گئے۔ بودوہاش کی قربت اور کاروباری ضرورتوں کی وجہ سے یہوداور مبلمانوں میں ملاقا تیں بھی ہوتی رہتی تھیں جو بالعموم دنیاوی حیثیت کی ہوتی تھیں لیکن ، المحلی علمی اور دینی گفتگو بھی اتفاق سے ہوجاتی تھی۔ اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم اہملام کی دعوت پیش کرنے کیلئے یہود کی بستیوں میں تشریف لے جائے تھے۔ای طرح فیور بھی اسینے معاملات ومقدمات فیصل کرانے کے لئے ،سر براہ مملکت ہونے کی وجہ سے برنبول الله صلى الله عليه دسلم كے ياس اكثر آياكرتے تھے مسلسل ملاقاتيں ، بالهمي گفت وشنيد، **تجارتی اور کار دباری روابط ان تمام با توں نے اسلام کے بارے میں بہود یوں کے سوالات** ور فود يبود كى زبانى ان كى روايات كے جائے كے مواقع فراجم كردے \_اس كے علاوہ مرومی این تنبذیب وتدن اورعکم کی وجہ ہے ذہنی طور پرمسلمانوں کے بہت جلد قریب ہوجاتے بتهاور کاروباری تعلقات ولین دین کی وجہ ہے مسلمانوں میں گھل بل جانے اور سخن سازی ہربانی کے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے اَن بیڑھ عربوں کواپنی کچھے وار باتوں سے **مروب** کرنے کا ہنرانہیں خوب آتا تھا۔ان میں ہے کیھم گار بظاہرمسلمان بن کر ان کی المبول میں شریک ہوتے اور عوام کواپتی کچھے دار باتوں ہے متأثر کر لیتے تھے۔اوراس طرح من نقین اندر بی اندراس بے پناہ شیفتگی اور والہانہ وابستگی کو جومسلمانوں کورسول اللہ ﷺ

کی ذات اقدس سے تھی۔اس کوضعیف و کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔!

يبوديوں ميں سے يجھ افراد ايسے بھی تھے جوصدقِ دل سے ايمان لائے تھے اور انہوں نے اشاعت اسلام میں نمایاں کر دار ادا کیا اور اپنی بےلوث خدمات کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان ایک باعزت مقام حاصل کرلیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، عبدالله بن صوريًا، اور كب احبارٌ وغير ہم ۔ بيلوگ تو ريت كے عالم تھے۔ يہودي ساج ميں ان کی پڑی قدرومنزلت رہی تھی۔مسلمان ہونے کے بعد بھی ،ان کے علم وقفل کی وجہ سے ان کا برااعز از واکرام کیاجا تا تھا۔ عام مسلمان ان کو بڑی قدر دمنزلت کی نگاہ ہے ویکھتے تے۔ کیونکہ انگی علمی عظمت عوام الناس کے دلوں میں پہلے ہی سے جاں گزیں تھی ، اسلام لانے کے بعدان کے شرف ومجد میں اور اضافہ ہو گیا۔!ان کے برعکس کچھ میہودی بدنیتی اورسازش کے بخت اسلام کے لباس میں ملبوس ہو کرمسلمانوں میں شامل ہو گئے ہتھے۔صور تا وہ مسلمانوں کی طرح ہی معلوم ہوتے ہتھے۔انہوں نے مسلمانوں کے طور طریقے اپنا لئے تے اور انہیں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے گران کے دل اسلام وشمنی ہے لبریز تھے۔ قرآن واحادیث میں ان لوگوں کو''منافقین'' کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔انہیں میں وہ غیر يهودى عرب بھى شامل ہو گئے جوسياس وجوہات كى بناپر پيغبراسلام سے حسدر كھتے تھے۔ جے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ یہودی معاشرے میں انبیاء کرائم کے بارے میں جو غلط سلط اورجھوٹی کہانیاں رائج اور مشہور تھیں ،ان منافقوں نے ان کومسلمانوں کی محفلوں میں بیان کرنا شروع کردیا۔ یہ قضے اور کہانیاں، جبرت ناک، مخیر العقول اور سنسنی خیز ہونے کی وجہ سے سلم سوسائٹ میں باسانی بھیل گئیں۔!

دوسری وجہ اسرائیلی دوایات کی اشاعت کی بیہوئی کہ جب قرآن کے زول کے دوران اس میں انبیاء کرائم کے بارے میں کوئی مجمل واقعہ بیان کیا جاتا تو مسلمانوں کوشوق ہوتا تھا ، کہ واقعہ کی مزید تفصیل معلوم ہو۔ اس لئے وہ ان مسلمانوں سے جاکر بوچھتے تھے جو بھی اہلِ کتاب کے مشتد علماء میں شار ہوتے تھے۔ جیسے کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔ ایل کتاب کے مشتد علماء میں شار ہوتے تھے۔ جیسے کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔ بیلوگ ان شفی کیلئے اپنی معلومات کی حد تک یہودی ند ہب کی روایات ، ان قرآنی واقعات کی حد تک یہودی ند ہب کی روایات ، ان قرآنی واقعات

کی بین میں بیان کردیا کرتے تھے۔ کیکن نہ وریا فت کرنے والوں کوان قصوں کی صدافت کی ہوتا تھا اور نہ ہی سنانے والوں کا ایمان ان لغویات پر،اسلام لانے کے بعد باتی رہ کی اتفا۔! صحابہ کرام نے بعد میں آنے والوں کے سامنے (یعنی تابعین کے روبرو) ان کی موان تابعین نے اپنے بعد والوں یعن تیج تابعین کے کہ مول کو بطور تذکرہ بیان کردیا۔ پھر ان تابعین نے اپنے بعد والوں یعن تیج تابعین کے مامنے اس نہیں نیت سے بیان کردیا۔ اس طرح پر دوایت چل پڑی۔ پھر دوسری اور تیسری صدی اور تیسری صدی اور تیسری صدی اور تیسری میں دفن تفسیر'' کی تدوین ہوجانے پر یہی قصے صحابہ کرام 'تابعین اور تیج تابعین کی اور تیج تابعین کی اور تیس جن لوگوں کے اس کے بعد کی صدیوں میں جن لوگوں کو ایک والوگوں کے اس کے بعد کی صدیوں میں جن لوگوں کو بیاب وغرائب اور مختر العقول قصوں سے دلچی تھی ، انہوں نے تلاش کر کر کے ان قصوں

اردوایات کواپی کتابوں میں ' مدیت' ' و ' آثار' کے نام ہے جمع کردیا۔!!

قرآن مجیدی قدیم ترین نفیروں ، مقاتل ابن سلیمان اور ابن جریں طبری کی تفییری مرفہرست ہیں جن میں اسرائیلی روایات کا بڑا ذخیر ہ نظر آتا ہے۔ ان اسرائیلی روایات نے القات وقص سے تجاوز کر کے بحث ومن ظرہ اور علم الکلام پر بھی اثر ڈالا۔ اور اسکے نتیجہ بی بہودی بیس بہت سے ایسے غلط عقید مسلمانوں میں پیدا ہو گئے جن کا اصل سرچشمہ بہی یہودی اسے ہیں ممثال کے طور پرخلق قرآن کا عقیدہ جس نے ایک زمانے میں اسلامی دنیا میں مجملکہ مچار کھا تھا، آئیس بہودیوں کے ذریعہ سلمانوں کے ایک طبقہ میں آیا۔ ابن اقیر نے ایل تاریخ ہیں احمد بن الی داؤد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ' خلق قرآن' کامذی تھا۔ اس نے ایک تاریخ ہیں احمد بی ایا۔ بشر نے جم بین مقوان سے اور جم نے بعد ابن درہم سے لیا۔ ابنی بن سمعان سے اور ابان نے لیسید بن اعصم یہودی کے بھا نجے اور دا ماد طالوت سے لیا اور طالوت نے یہ عقیدہ خود ابنید بن اعصم سے لیا تھا۔ بہلید بن اعصم وہ یہودی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر بحرکیا تھا اور ایک عرصے تک آپ پر اس بحرکا اثر سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر بحرکیا تھا اور ایک عرصے تک آپ پر اس بحرکا اثر الی امور میں رہا۔ یہ لیسید بن اعصم یہودی خلق قرآن کا دعوے دار تھا۔! { ا }

يبود كوقر أن اوررسول الله بنظ المستريد وشمني تقى قدريت والجيل كي طرح قرآن

<sup>[1] &</sup>quot; تاريخ ابن اثير كال "ج راس ٢١-

میں ترمیم و تحریف کرنے کی جسارت تو ان میں نہیں تھی اور نہ بی ایسا ہوناممکن تھا کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خودلیا ہے۔ اسلئے انہوں نے قرآن کی بےلوث صدافت کو داغدار بنانے کے لئے اپنی ندموم کوششیں شروع کر دیں۔ انہوں نے زبر دست سازش کی کہ قرآن میں جن واقعات کو خضر أبیان کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات میں جمونے قضے ، مہمل با تیں، گندے اور ناپاک واقعات ، خلاف عقل ومشاہدہ اور مجر العقول کہانیاں گھڑ کرمسلمانوں میں مختلف طریقوں سے پھیلادین تاکة قرآن میں بیان کر دہ مجمل واقعات کے ذکر کے دفت یہ تفصیلات بھی قرآن سے جوڑ دی جائیں۔ اس طرح قرآن کی صدافت کے ذکر کے دفت یہ تفصیلات ہوئے ہیں؟ بوئ آسانی سے داغدار ہوگئی ہے۔ یہودا پے مقصد میں کس حد تک کا میاب ہوئے ہیں؟ بوئ آسانی ہوسکتا ہے۔ اس کا انداز و تفییر واحادیث کے ذخیرہ کے مطالعہ سے باسانی ہوسکتا ہے۔ ا

قرآن کی تفیر میں، سب سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن عباس سے مردی
ہیں۔ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، پھر حضرت علی ابن ابی طالب سے، پھر
اُئی بن کعب سے۔ان کے بعد تفییر می روایات کا پچھذ خیرہ کتب احادیث میں دیگر صحابہ
کرام جیسے عبداللہ بن زیبر محضرت زید بن ثابت ابوموی اشعری محضرت ابو ہریں ہا، عبد
اللہ بن عمرہ فراعبداللہ بن جابر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ وغیر ہم سے بھی منقول
ہے۔اگر 'موضوع'' اور خالص' اسرائیلی روایات' کے لیا ظ سے دیکھا جائے تو سب سے
زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب کے نام کی روایات ہوں گی۔
اس کی وجہ بیہ ہے کہ بید دونوں خاندان نبوت سے ہیں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
اس کی وجہ بیہ ہے کہ بید دونوں خاندان نبوت سے ہیں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
بی قریب ہیں۔اس لئے وضح روایت کرنے والوں نے ان دونوں کے ناموں کا بور لیخ
استعمال کیا ہے تا کہ ان کی گھڑی ہوئی روایات کو ان عظیم شخصیتوں کی وجہ سے اعتماد عام کا
مقام حاصل ہوجائے ۔۔۔۔!

تفسرى روايات كے سليلے ميں تابعين كے جونام نمايال نظرات تے ہيں وہ يہ ہيں:

<sup>(</sup>١) عطاءابن رباح

<sup>(</sup>۲) سعید بن جبیر

٠ (١) ضحاك بن مزاحمً

(4) محمد بن كعب القرضيّ

(۸) حسن بفريّ

اً فن تفییر میں حضرت مفیان توری ، سعید بن جبیر ، عکر مدّا ورضاک بن مزاح کوسند قرار التی جبیر ، عکر مدّ اورضاک بن مزاح کوسند قرار التی جبیر ، عکر مدّ این ایست کی تفییر کے سلسلے میں عکر مدّ ہر الم تاسبت جبی کے قرآئی آیات کی تفییر کے سلسلے میں عکر مدّ ہر الم تابعین سے بعد ان لوگوں کا زمانہ آتا ہے جنہوں نے تفییر کے سلسلے میں صحابہ کرام میں اور تابعین عظام کے اقوال جمع کے ہیں: '' تبع تابعین'' کے اس گروہ میں سر فہرست ان اور تابعین عظام کے اقوال جمع کے ہیں: '' تبع تابعین'' کے اس گروہ میں سر فہرست ان

جعبرات کے نام ملتے ہیں ۔۔ جعبرات کے نام ملتے ہیں ۔۔

رَ (١) شعبدابن الحَبَانُ (متوفى: ١٠٠٠هـ)

(٢) سفيان توري (متوفى الااج)

(٣) وكيع بن الجرائ (متونى: ١٩١هـ)

(١١) سفيان بن عُميينة (متوفى: ١٩٨٠هـ)

(۵) عبدالرزاق صنعائی (متونی: الاج)

(٢) ابوبكرابن ابي شيبة (متونى: ١٥٣٥هـ)

(٤) المحلّ بن را بوية (متوفى: ١٣٨٠هـ)

(٨) عبدابن حميد (متوني: ٢٣٩ه ١) وغيره { ١ }

تیسری صدی ہجری کے نصف اول تک صرف صحابہ کرام اور تا بعین کے اقوال کے مجموعوں میں تو شیح وتشریح، یا تیمرہ وتنقید کا وجود نہیں تھا۔ پھر

<sup>[1] &</sup>quot;الانقان في علوم القرآن" جلال الدين سيوطيٌّ ج ٢ مرص ١٨٩ (مطبوعه لا بهوريا كسّان )\_

تیسری صدی کے نصف آخر میں جمرایان جریطبری (متونی: واسویے) نے فن تغییر میں نئی راہ انکالی۔ انہوں نے تغییر میں اقوال کی تو جیہہ کی اور بعض کو بعض پرتر جیج دی۔ اعراب وقر اُت پر بحث کی ، الفاظ و معانی کے متعین کرنے میں کلام عرب سے اشتہا دکیا۔ اس لحاظ سے فن تغییر میں با قاعدہ اور پہلی کتاب، ابن جریطبری کی تغییر ''جامع البیان فی تغییر القرآن' میں ہے۔ اس کے بعد فن تغییر میں بہت سے لوگوں نے کتابیں تکھیں۔ پہلے پابندی کے ماتھ مرایک روایت کی پوری سندفل کی جاتی تھی۔ گر بعد کے لوگوں نے اسے خضر کر دیا۔ ماتھ مرایک روایت کی پوری سندفل کی جاتی تھی۔ گر بعد کے لوگوں نے اسے خضر کر دیا۔ اوال کی بہتات کر دی۔ ایک ایک آیت کی نغییر میں اتنی کشر سے ساتھ اوالی قل کئے گئے کہ فن تغییر میں مرطر ہی کی رطب ویا بس، غلط وضح با تیں آگئیں۔ جس کے دل میں جو خیال آیا اس کو سیح مان کر تفیر میں تکھور میں اس میں سلف صالحین نے کیا تکھا ہے۔ ؟؟

(۱) نظم البيان في تغييرالقرآن ' (محمداين جربرطبريّ)

"معالم النفزيل" (علامه بغويّ)

(٣) "الكثانـ"

(r)

(٣) "مفاتيح الغيب"

(۵) "الجامع لاحكام القرآن"

(۲) ''تغييرخازن''

(۷) ''تفسير بيضادي''

(علامه زمخشر ێ)

(امام فخرالد مین رازگ)

(امام ابوعبدالله محمد بن احد الاندكي)

(علامه علاء الدين الوالحن بن ابراجيم بغدادي)

( قاضى ناصرالدين عيدالله بن عمر بيضادي)

الربك وَ مُن مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(٨) "درارك النتزيل ليحن تفسير سفى" (امام ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود سفى")

(٩) " "تفسير ابن كثير" (حافظ عما دالدين ابوالفداء المعيل بن

عمرابن کثیر دمشقیٌ)

(١٠) "الدّ راكمتُورْ" (علامه جلال الدين سيوطيّ)

(۱۱) "روح المعاني" (سيدمحر بن عبدالله آلوي بغداديّ)

آئندہ صفحات میں ہم تفاسیر کے ذخیرہ سے پھیموضوع اور خود ساختہ ''اسرائیلی آئندہ صفحات میں ہم تفاسیر کے ذخیرہ سے پھیموضوع اور خود ساختہ ''اسرائیلی آبایات'' کا جائزہ لیں گے جوصد یوں سے ان قدیم نفاسیر کی کتابوں میں درج ہونے کی آبایات' کا ہی حصہ بجھتے ۔ آبار سے مسلمانوں میں رواج یا گئیں اور جنہیں لوگ ''اسلامی روایات' کا ہی حصہ بجھتے رَيلوتيك وَهُ فِي مَهُور اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

## تفسيرول ميں اسرائيلي روايات

(۱) حضرت آدم عليه السلام كاواقعه

تفسیراین جربر میں وہب ابن متبہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آ دم علیہ السلام کے "ممنوعہ پھل" کھانے اور انجام کار جنت سے نکا ہے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔روایت کےمطابق اہلیس جنت میں پہو نیخ کے کئے سانپ کے پیٹ میں تھس گیا تھا۔اس سانپ کے چار پاؤں تھے جس طرح اونوں کے ہوتے ہیں۔ جنت میں پہنچ کراس نے سب سے پہلے حضرت حوا کو بہکایا۔اوران کو چکنی چیڑی باتوں میں کیکرممنوعہ پھل کھلا دیا۔ پھر حوّا کی تحریک پروہ پھل حضرت آ دمّ نے بھی کھالیا۔ نیتجتا دونوں لباس سے محروم ہوئے اور اپنی برجنگی چھیانے کے لئے گنجان ورختوں میں تھس کئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی۔اے آدم! تم کہاں ہو؟ آدم نے جواب دیا۔اے اللہ العالمین! میں بہاں ہوں۔اللہ نے آدم سے مخاطب ہو کر کہا۔ و ملعون! منی سے تو پیدا کیا گیا۔ بیلعنت عمر بھر تیرے لئے کا ٹائی رہے گی۔اوراے قرآا تونے میرے بندے کو دھوکا دیا اس لئے جب بھی تجھکو حمل ہوگا، تو تخفے انتہائی مصیبت جھیلی پڑے گی۔اور جب تو بچہ جننے کا ارادہ کرے گی تو تیری جان پر بن آیا کرے گی اور تو باربارموت كى منديس بهو ني جايا كرے كى - " پھر خدانے سانب سے مخاطب ہوكر كہا ك اے نالائق! تیرے ہی پیٹ میں گھس کر اہلیس لعین جنت میں آیا اور اس نے میرے بندے کو دھوکا دیا۔ تو ملعون ہے۔ بچھ پرلعنت کی وجہ سے تیرے پیروں کو تیرے بیٹ میں مھوں دیا جائے گااور تیری خوراک سوائے مٹی کے اور کیجھ نہ ہوگی ۔ تو آدم کا دشمن ہے اس لئے آ دم کی اولا دبھی ہمیشہ تیری وشمن رہے گی۔۔!! حقیقت بہے کہ بیری اسرائیل کا گھڑ اہواافسانہ ہے۔جے سے عمر بھرک لعنت کا جليل القدر پنيمبر كو<sup>د مل</sup>عون ' كے لفظ ہے تخاطب <sup>ك</sup>

المُعَدُ إِنْ يَا تَبْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللّ स्थापारा कि ال ہونے کی تہمت خبیث فطرت يبودي بى لگاسكتے ہيں جو قرآن مجيد كى گواہى كے الل انبیاء علیم السلام کوتل کرنے کے جرم کے مرتکب رہے ہیں۔ ابن جربرطبری نے ا اللہ ایت کو ایت کو ایس کے ابعد میدوضاحت کردی تھی کہ میدروایت اہل کتاب کے ذریعہ آل ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن اس وضاحت کے باوجود بعد کے مفسرین الے اسے ترک نہیں کیا، اور برابراے قال کرتے آرہے ہیں --! اس طرح قرآن كي آيت فَتَلَقّي آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ لا كَمْمَن مِن مُكِمَ أَوْلُف ويابس قصّے نقل كئے سي سيوطي نے ابن عباس سے ايك روايت نقل كى ہے ا الم میں بتایا گیا ہے کہ آ دم علیہ السلام کوجن کلمات کے پڑھنے سے مغفرت ملی وہ یہ ہیں۔ أُسْئَل بِحَقٍّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةٍ وَ الحَسَنِ وَ الحُسَيْنِ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ ه اس روایت کے مطابق ان کلمات کے سہنے سے حضرت آ دم کی توبہ قبول ہوئی۔ الالكه بيروايت صاف بتاتي ہے كه بيكى شيعه دماغ كى اختراع ہے۔ كيونكه حضرت آدم الليدالسلام كوجوكلمات مغفرت وحي كئے مسئے متھ و وقرآن ميں كمل طور برموجور ہيں۔ رَبّنا ظُلَمُنَا النّفسنَا وَ إِنْ لَمْ تَغَفِرُلْنَا وَ تَرُدَ مَنَا طُلَمُنَا النّفسنَا وَ إِنْ لَمْ تَغَفِرُلْنَا وَ تَرُدَ مَالَى ٢٠-٢٠ خَاسِرِيُنَ (البقرة: ) اسكے بعد مذكورہ بالاشيعي كلميان سے كہ جب آ دم عليه السلام زمين پراتارے - ساق كوجه سيماه تقارجب حضرت آوم عليدالسلام ف ، تفاسیر میں آ؟ ، تفاسیر میں آ؟ ، بیام بیش ' کے روز ہے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کوسفید بنادیا۔ اس ان روزوں کو' ایا م بیش' کروزے کہا جاتا ہے۔۔! الى طرح ايك ردايت يا يجى ہے كە حفرت آدمٌ جب دنيا ميں آئے تو پياس محسوس المالے پر بدلیوں سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ایک روایت میں بیجی ہے کرسب سے پہلے الرت أدم عليه السلام في بى درجم ودينارة هال عف عف -!

ہائیل د قائیل کے قصہ میں ابن جربرطبرتی اور علامہ سیوظی نے اپنی تفسیروں میں ہم روایت کعب احبارے نقل کی ہے اس کا خلاصہ سیہ ہے کہ قائیل نے جبہا بیل کوئل کر دیا ہو ، روایت کعب احبار سے قل کی ہے اس کا خلاصہ سیہ ہے کہ قائیل نے جبہا بیل کوئل کر دیا ہو ، مین نے اس کا خون جذب کر لیا۔ اس پر حضرت آدم نے زمین پر لعنت کی جسکی وجہ سے ہائیل کے خون کے بعد اب زمین قیامت تک کسی کے خون کوجذب نہیں کر سکتی ۔!

اسی طرح بیروایت کہ قابیل نے ہائیل کوئل کرنے کے بعد آیک تھیلے میں رکھ کراپنے کندھے پرلٹکا لیا اور سال بھر تک اسی طرح وہ اس کی لاش کو کندھے پرلئے بھر تارہا۔ جب لاش پھول کر بھٹ گئی اور اس میں سے بد بوآنے لگی تو اللہ تعالی نے دوکو دَال کو بھیجا ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارڈ الا۔ پھر اس کے لئے اپنی چو پچے سے گڈھا کھودا اور اس میں منفول کو ہے کو فرن کر دیا۔ اس طریقے کو دیکھکر قائیل نے اپنے جو بھائی کی لاش کو ڈن کرنا سیکھا۔!

بیاوراس شمن میں قائیل سے متعلق دوسری روایات جن میں بھائی کے تر اس کی رنگ کاسیاہ ہوجا نا اور آ دم علیہ السلام کا ہائیل کے تم میں پور نے ایک سال تک غمز دو رہنا اور نہ ہنسنا نہ مسکرانا۔ یا حضرت آ دم کا ہائیل کے قل پر مرشبہ کہہ کرفن مرشبہ نگاری کو ایجاد کرناوغیرہ ۔ بیٹمام خرافات اسرائیلی روایات کا شاخسانہ ہیں اور قرآن وا حادیث صیحہ میں النافعویات و خرافات کا دور تک پہنرہیں ملتا۔!

الاعراف: پراوار ہے۔ اور یہ سے مطلب السلام کی طرف شرک کا انتہاب بھی یہودی ذہن کی براوار ہے۔ اور یہ سے مطلب السلام کی طرف شرک کا انتہاب بھی یہودی ذہن کی مظاہرات میں ہے مشکل ترین آ بت ہے منتقب ہے۔ یہ آ بت قرآن مجید کی آیات واحدة سے مضرت آدم اور زوجہا کے لفظ کے مستقب سے کشروع میں نفس جَعلا له شُرکاء سے مضرت آدم وقر آئی مراوہ وسکتے ہیں۔ گر جمب اس لئے کرتے ہیں کہ مضرت آدم علیدالسلام نبی تصاورانہ یاء کرام سب کے سب معموم من امر موت ہیں کہ دھرت آدم علیدالسلام نبی تصاورانہ یاء کرام سب کے سب معموم من امر موت ہیں گر دھرت آدم علیدالسلام نبی تصاورانہ یاء کرام سب کے سب معموم من امر موت ہیں ترک کا صدوران سے کیے مکن ہوسکتا ہے جو صرف گناہ ہوت کے ہیں تو ہیں تو ہیں تو ہیں تو ہیں تا کہ ہوسکتا ہے جو صرف گناہ ہوت کی بی تا کہ ہوت کا دوران سے کیے مکن ہوسکتا ہے جو صرف گناہ ہوت کی بی تھا کہ ہوت کا دوران سے کیے مکن ہوسکتا ہے جو صرف گناہ ہوت کی بی بلکہ ذو گناہ کہیرہ ' ہے۔!!

المراس میں مرکان ہے اور اس میں دوسری روایات جن سے حضرت آرم کا شرک ثابت ہوتا میں میں مرائی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دوسری روایات جو سے حافظ ابن کنٹر نے ان کا ضعف ثابت کیا میں اور بتایا ہے کہ ان روایتوں کا سرچشمہ ''اسرائیلیات' ' ہیں۔ ہائیل و قائیل کا جو واقعہ میں مذکور ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر قائیل نے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر قائیل نے اس سے بھی میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر قائیل نے اس سے بھی میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر قائیل نے اس سے بل کسی

ا "تفسير ترطَّي" علامه قرطبی ، ج سرص ۲۳۸\_ ) "تفسير خازن" علامه علاءالدين ابوالحسن بن ابرا بيم بغدادي ج ۲ م ۲۲۷ ـ کی موت دیکھی ہوتی تو اپنے بھائی کی لاش دنن کرنے کاطریقہ اسے پہلے سے معلوم ہونا آخر دنن کا طریقہ بنانے کے لئے کو وں کی رہنمائی کی کیا ضرورت تھی۔؟ ظاہر ہے کا حضرت آدم علیہ السلام نے شروع میں فوت ہونے والے اپنے نومولود بیٹیوں کی لاشیم آخریو نبی ہو نہیں چھوڑ دی ہوگی اغلب ہے کہ وحی کی رہنمائی میں انہوں نے ان دونوں کہ بھی با قاعدہ دنن ہی کیا ہوگا۔ اور بیہ بات قابیل سے پوشیدہ نہیں رہ بھتی کیونکہ اسکی پیدائش لاز ما ان دونوں اولا دوں کے بہت بعد میں ہوئی تھی۔! بہر نوع: بیساری خرافات آلا علیہ السلام سے شرک میں منسوب کرنے کیلئے ان خبیث یہودیوں کے دماغ کی اختر الما علیہ السلام سے شرک میں منسوب کرنے کیلئے ان خبیث یہودیوں کے دماغ کی اختر الما جادر ہمارے سادہ لوح مقسر من محض ابن عباس کا نام درمیان میں ہونے کی دجہ علیہ بلاسو ہے سمجھاس روایت کونش دنقل کرتے چلے آرہے ہیں۔!!

(۲) کشتی نوځ

مصرت نوح علیہ السلام نے پانی کے طوفان سے بیخے سے لئے جوکشتی بنائی تھی ،ای کا ذکر مجمل طور پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہر حال طوفانِ نوح اور کشتی نوح قرآل حقیقت ہیں۔ لیکن بعض تفسیروں میں اسرائیلی روایات کا اتنا برد ا انبار جمع کر دیا گیا ہے کہ "حقیقت" خرافات میں کھوگئ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی ایک دیو مالائی داستال یا" افسانہ" بن کررہ گئی ہے۔!!

تفییرابن جربیمی حضرت عبداللہ این عباس سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السام کی سنتی کی لمبائی بارہ سوہاتھ (چھٹیں سوفٹ لمبی ) تھی اور چوڑائی اس سے نصف بعنی چھسوہاتھ۔ اس کے بین درجے تھے۔ ایک بیس جو پائے اور وحثی جانور، ایک بیس جڑیاں اور دیگر پرندے اور تیسرے درجے بیس انسانوں کورکھا گیا تھا جس طبقے میں جانوروں کورکھا گیا تھا جس طبقے میں جانوروں کورکھا گیا تھا جس طبقے میں جانوروں کورکھا گیا تھا، اس میں گوہر، لیداور پا خانے بھر گئے۔ تو اللہ تعالی نے نوح علیہ جانوروں کورکھا گیا تھا، اس میں گوہر، لیداور پا خانے بھر گئے۔ تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام پر دی بھیجی کہ ہاتھی کی دم کوز درسے ہلاؤ۔ حضرت نوع نے تھم کے مطابق ہاتھی کی دم کا نور سے کھینچا، توہاتھی میں سے ایک جوڑ اخر ریکا شرومادہ نگل پڑے۔ انہوں نے با ہر آتے ہی فرور سے کھینچا، توہاتھی میں سے ایک جوڑ اخر ریکا شرومادہ نگل پڑے۔ اس طرح کشتی کے اندر رہا غلاظتوں کو کھانا شروع کرویا۔ اور تھوڑی دیر میں چیٹ کر گئے۔ اس طرح کشتی کے اندر رہا

اا لیے چوہوں نے شرارت شروع کردی تھی۔وہ کشتی کی لڑکی کو کتر تے جاتے ہے۔جس سے الله الله الله الله الله الله تعالى في حضرت نوح كے ياس وى بيجى كه شير كى دونوں المیان کے بچے بیٹانی پر مفوکر مارو۔اور جب نوٹے نے ایسا کیا تو اس کے طق ہے ایک مبتی الوالك بلا نكل پرا - وه دونوں چوہوں پر بل پڑے اور ان كا صفايا كرديا — ايك دوسرى الامت میں ہے کہ شیر کی چھینک سے بلیاں اور ہاتھی کی چھینک سے خزیر نکلے تھے۔۔! ا کیک روابت میں ریجی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مختلف جانوروں کوشتی پر الاالوكرر ب شخص وقت بكرى كانمبرآياء كشتى كا دروازه اونيا ہونے كى وجہ ہے اس الماري كي كي كي التي سوار جونا مشكل تفاراس لئے حضرت نوٹ نے اس كى دم بكر كركشتى ميس ا جُلِيلًا لذاس كى دم تُوتُ سنَّى جس سے اس كى شرمگا ،كھل گئى اور آج تك كھلى ہوئى ہے۔ پھر الب العيز آئي تو بلاكسي زحمت كے الحيل كركشتى پرسوار ہوگئى۔حضرت نوح نے اس كى دم پر ب بداوراس شم کی دوسری خرافات جوانتهائی مضحکه خیز بین، 'اتوال صحاب' کے نام بر ا ان کی تفسیروں میں جگہ یا گئیں۔ جب کہ اس فتم کے قصے یہودیوں نے اسلامی **ولاا بت کومنخرہ بن اور استہزاء کا شکار بنانے کے لئے گھڑ کر دورِ جا ہلیت میں عربوں میں** الما دية تنظ بهر جب اسلام آياتو جوابل كتاب يهودي أيمان لي تنظيم انهول في اللول فكا يهته مسلمانوں كى محفلوں ميں ان قضوں كو بيان كر ديا۔ان لوگوں نے ان قضوں كو الهار امروں سے تذکرہ کردیا۔اس طرح بیخرافات تفییروں میں شامل ہو گئیں اورموجودہ الإنكم مسلمان ان واقعات كابيان صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ميمنسوب النا كى دجه سے معققتِ ثابته "مجھنے لگے اس طرح نەصرف بدكه اس تسم كى خرافات كے التياب سيصحابه كرام كاوقار مجروح جوابلكه رسول النصلي التدعليه وسلم كي زات مباركه بر المان اورافتراء کا الزام آتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس قتم کے واقعات کی المنتف رسول التدسلي التدعليه وسلم كي طرف كي ہے۔ حالا نكه قر آن وا حاديث صحيحه اس قسم كي المرالاب ك ذكر سے ياك بيں-

## (٣) عُوج بنُّ نق

قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت ۲۲ – ۲۳ میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ بیان کیا گیاہے جس میں ان کو 'عملقہ شام' سے جہاوکرنے کا تھم ہوا تھا۔ بنی اسرائیل جوعمالقہ کی زور، قوت اور ان کی بہاوری سے مرعوب تھاس لئے اپنے بردلی کی وجہت وہ جہاد ہم آمادہ نہیں ہوئے ۔ حالا نکہ اللہ تعالی نے ان سے فتح کا وعدہ قرمایا تھا۔ بنی اسرائیل لے جہاد سے جی مجرانے سے بی مجرانے کے لئے تو م بہائہ تراشا تھاوہ یہ تھا کہ ان فیلھا قدو ما جہاریُن ہیں بہود نے اپنی بردلی اور جہاد کے تھم سے جی جرانے کی بات پر پردہ ڈالنے کے لئے تو م عمالقہ کی قوت ، زوراً وری ، اور ان کے قد وقامت کی جو جرت ناک واستا نیس تراش ہیں ، عمالقہ کی قوت ، زوراً وری ، اور ان کے قد وقامت کی جو جرت ناک واستا نیس تراش ہیں ، عمالتہ کی قوت ، زوراً وری ، اور ان کے قد وقامت کی جو جرت ناک واستا نیس تراش ہیں ، عمالتہ کی قوت ، نوراً وری ، اور ان کے قد وقامت کی جو جرت ناک واستا نیس تراش ہیں ۔

مثلًا ابن تعلیم کی ابن مز ہ سے روایت ہے کہ قوم عمالقہ کے ایک آ دمی کے موزے كے سابيد ميں موئ عليه السلام كى قوم كے ستر آدمى بينھ سكتے متھے۔ بيہ تقی نے شعب الايمان میں یزید بن اسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ عمالقد کی قوم کسی ایک آ دمی کی ایک آ تھے کے گڑھے میں گیدڑ کا جوڑ ااور اس کے بچے بے تکلف چل پھر سکتے تھے۔۔! ابن جریرادر ابن حاتم نے حضرت ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب موی علیہ السلام نے بی اسرائیل سے کہا کہ جنبارین کے شہر میں داخل ہوجاؤنوان کے ساتھ ان کی قوم چلی ، جب شهر کے نز دیک پہو نیچے جواں دفت ' اُریجا'' کہلاتا تھا۔ (بینی وہ شہر جو یا سرعر فات کی موجودہ عارضی فلسطینی حکومت کا دارالخلافہہے)۔اس وفتت موی علیہ السلام کے بارہ نقیب خبرلانے شہر کے اندر گئے۔شہر میں داخل ہوکر انہوں نے عمالقہ کے پہاڑ جیسے جسم اور حیرت ناك فَذُوقًا من دَيجِ فِي اللَّهِ عِيلَ كُلِّس كُنِّهِ النَّفَاقِ سِهِ بِإِنْ كَامَا لَكَ يَعِلُونَ كُوتُو رُلْ کے لئے آپہو نچا۔اس نے جب انہیں وہاں چھیا ہوا دیکھا تو ہاتھ بردھا کر ہرایک کو باری باری پکڑلیا۔اور پھراپنی جیب میں ڈال لیا۔ جنب وہ گھر پہو نیجانو اپنی جیب الٹ دی جس ے پہلوں کے ساتھ ہے بارہ نقیب بھی باہرنگل کررینگئے لگے ۔! اس قوم عمالقه میں عوج بن عنق کا کردار بھی انتہائی جیرت ناک اور عجیب وغریب

المان کثیر کی روایت کے مطابق میخص حضرت آدم علیدالسلام کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ الله برارسال زندہ رہ کر حضرت موئ علیدالسلام کے زمانے میں فوت ہوا۔ بیہ عجیب الله انسان کیا تھا ؟مفسرین کی زبانی سنئے۔!

ید دیو مالائی واقعات جوتو م عمالقہ سے متعلق ہماری متند کتب تفاسیر میں لکھے ہوئے ماری متند کتب تفاسیر میں لکھے ہوئے ملامہ ابن محض کذب اور افتراء کا بلندہ اور اسرائیلیات کا شاخسانہ ہیں۔ بقول علامہ ابن محض کذب اور انترائی کماب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے۔ بیشخص قطعاً حضرت نوح کے ایکی نیس نہیں تھا۔ اور طوفان نوح کے بعد کا فروں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا تھا، عوج المالیات کہنے نج گیا۔۔؟

 بَيْلِوَيْكُ وَانَ الْإِلَا لِيَّالِيَّ الْفَالِقَ وَانَ الْإِلَا لِيَّالِيَّا لِمِيَّا

محیرالعقول داستانیں درج ہونے کا مطلب کیا قومِ عاد کے بارے میں قرآن کے بیان کا تکذیب نہیں ہے۔۔؟؟

## (۴۷) مسنخ صورت

قرآن مجید میں بہود کی نافر ماتیوں کے نتیجہ میں ان کے بطور سز ابندر اور سوتر بن جانے کا تذکرہ ہے۔ان طالموں نے قران کی آیتوں کی تضحیک اور تکذیب کے لئے بطور طنز پچھاور باتیں گھڑنے کے بعدمسلمانوں میں پھیلا دیں تا کہ بندراورسور کی صورت میں مسخ ہونے والی روایت کے ساتھ بیخرا قات بھی قرآن کے بیان کے ساتھ جڑ جا ئیں۔اور اس طرح قرآن مجید کی عظمت و وقعت لوگوں کے دلوں سے ختم ہوجائے۔ان طالموں کی جسارت تو دیکھئے۔جس قدر بھی خلاف مشاہرہ،خلاف عقل اور مضحکہ خیز باتیں گھڑتے تھے ان سب كومخابه كرام اور دسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات كرامي مصام منسوب كردية ہے۔ اور ہمارے قابلِ احتر ام مفسرین کی سادہ لوتی بھی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے ان تمام خرا فات کواپنی کتب تفاسیر میں درج کرتے ہوئی کوئی جھجک محسوس نہیں کی ۔ اور نہ ہی اس حقیقت پرغور کرنے کی زحمت گوارہ کی کہاس متم کی وائی روایات سے عام مسلمانوں کے ذ ہنول پر کیا اثر ات مرتب ہول گے اور اسلام کی تصور کتنی داغ دار ہوجائے گی --؟؟ مسنح سے متعلق ایک روایت جوابن جربرطبری نے اپنی کتاب میں اور علامہ جلال الدين سيوطيّ نے تفيير" الدرالمنور" ميں نقل كى ہے۔اس ميں حضرت عليّ ہے منقول ہے كم رسول الندسلي الندعليدوسلم سے يو چھا گيا كدوه كونسے جانور ہيں جوسخ ہوكرموجوده شكل ميں یائے جاتے ہیں۔؟ آپ نے فرمایاوہ تیرہ ہیں۔

'(۱) ہاتھی

(٢) سور

(۳) ریچه

15. (9)

(۵) مینگ محجصلی

- (۲)· گوه
- 3082 (4)
  - (٨) چچو
- (٩) جونک
- (۱۰) کوری
- (۱۱) خرگوش
- (۱۲) تنهیل ستاره
- (۱۳) زهره ستاره

اس موضوع روایت کے مطابق صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت اللہ علیہ وسلم سے دریافت اللہ اللہ علیہ وسے کی کیا وجہ ہوئی ؟ آپ نے جواب دیا۔ ہاتھی دراصل ایک جابراور الملت کرنے والا شخص تھا جو کسی مرداور عورت کوئیس چھوڈ تا تھا۔ سب کے ساتھ تو م لوط کا اللہ کرتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں آلاید ع دطباً و لا یابساً۔ اس طرح ریجھ ایک الاارہ اور فاحث عورت تھی جو کھلے عام سب کواہنے ساتھ ذنا کرنے کی دعوت دیت تھی۔!

الزارہ اور فاحث عورت تھی جو کھلے عام سب کواہنے ساتھ ذنا کرنے کی دعوت دیت تھی۔!

الزارہ اور فاحث عین نصار کی تھے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے سے نہا کہ دیا۔!

بندران لوگوں کی سے ہے جن کو ' سبت' کیتی سنچر کے دن شکار کھیلئے ہے منع کیا افعا مگروہ اس تعلیٰ سے بازنہیں آئے۔ مینگ مجھتی ایک دیو ث تھا جولوگوں کو اپنی ہوی سے زنا کرنے کی ترغیب اور دعوت دیتا تھا۔ گوہ ایک عربید وتھا جو حاجیوں کا سامان چرا تا اللہ چھا دڑ مجور کے درختوں سے بھلوں کو چوری کرنے والا آ دمی تھا۔ اس طرح بچھو۔ ایک ایک آدمی تھا جو کہ ایک ایسا آ دمی تھا جو کہ ایک ایسا آ دمی تھا جو کہ ایک ایسا آ دمی تھا۔ اور اپنی حرکتوں سے دوستوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈالٹا تھا۔ اللہ تھا۔ اور اختلاف ڈالٹا تھا۔ اللہ تھا۔ خودا سے خودا ہے شوہر پر جاد وکر رکھا تھا۔ خرگوش بھی ایک عورت تھی

ارَيلوتيكَ نِهِ مَن مَبْرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا جو چین کے بعد عنسل نہیں کیا کرتی تھی۔ سُہیل ستارہ یمن کا ایک ظالم ٹیکس وصول کرنے والا

تھا۔ زہرہ ستارا۔ زہرہ نامی ایک عورت تھی جو بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں ہے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جس کی محبت میں ہاروت اور ماروت فرشنے گرفتار ہوئے اور انہوں نے اس سے زنا کیا جس کی پاواش میں وہ دونوں بائل کے کنویں میں النے انکا دیے گئے۔۔اا

نعوذ باللهمن ذالك الخرافات \_

علامہ ابن جوزیؓ نے اس روابیت کوقطعی موضوع اور من گھڑت بتایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؓ جوایی تفییر الدرانمنٹو رمیں اسے قال کرے خاموثی سے گذر جاتے ہیں اور کوئی تنصرہ نہیں کرتے۔ اپنی دوسری کتاب "اللّالی المصنوعہ" میں اسے موضوع اور اسرائيلى روايت لکھتے ہيں۔۔!!

(۵) قصّه حضرت يوسف عليه السلام

قرآن مجید میں حضرت بوسف علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اور انتہائی مربوط اندازے بیان کیا گیا ہے۔حضرت یوسف علیہ السلام جب فروخت ہوکر''عزیر مھڑ' کے گھر میں رہنے لگے اور ایک دن موقع یا کرعزیز مصر' فوطیفار' کی بیوی' 'زلیخا''نے حضرت يوسف مليه السلام كونتها كمرے ميں بلاكر دروازه بندكرابيا اور "بدكارى" كى دعوت دينے لگى۔ قرآن مجيد مين اس واقع كى طرف ان الفاظ من اشاره كيا كيا - و لَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا ٥ لِينَ عزير مصرى بيوى نے يوسف عليه السلام كا قصد كيا اور وہ ان كى طرف بريقى تو يوسف عليه السلام بھى بتقاضائے بشريت اس كى طرف ماكل ہونے سكے۔ يہاں تك كمانېيں اسيخ رب كي نشائي نظر آگئ (لَوُ لَا أَنُ رَّأَىٰ بُرُهَانَ رَبِّهٖ) اسكے بعد يوسف عليه السلام دردازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے پیچے بڑیز معرکی بیوی زلیخا بھی تھی۔اس نے یکھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص تھینج کر پھاڑ ڈ الی۔ دونوں دروازے پر پہو نے تو زلیخا کا شوہرا تفاق سے دہال موجود تھا۔ زکیجانے ساراالزام یوسٹ کے سرڈ الدیا..... یوسٹ وزلیخا کے اس دا قعہ کے سلسلے میں اس قد رجھوٹی اور بے بنیا دروا بیتیں ہیں کہ ان کی صدافت کوعقل سلیم مانے سے صاف اٹکار کرتی ہے۔ بیہ بے سرویا کہانیاں عصمتِ الما المحمسلمہ عقیدے کی فئی کرتی ہیں اور ان کا تذکرہ انتہائی شرمناک اور حیاء سوز ہے۔ انگی الوالعزم پنیمبرتو کیا، الیی خرافات کا انتشاب سی بھی شریف اور حیا دار انسان کے لئے التحالات کے لئے اور بیعن تی کے مترادف ہے۔!

النہ ری کابوں میں ایک روایت حضرت عبداللہ این عباس ہے متعددارایوں نے النہ ہے حضرت ابن عباس ہے متعددارایوں نے الکی ہے حضرت ابن عباس ہے حضرت ابن عباس ہے جاتے کا کھولنا اوراس مقام پر المعلم ہے ہے کہ حضرت یوسٹ نے دلیخا کا قصد کیا کا المعدکیا کا المعدکیا کا المعدکیا کا المعدکیا کا المعدکیا کا المعدکیا کے المعدکی کے بام کھول اور اس مقام پر بیٹے گئے تو یکا کی بڑے دور سے کسی نے چیخ کرکہا ہے ماس چڑیا کی طرح میں مقام پر بیٹے گئے تو یکا کی بڑے دور سے کسی نے چیخ کرکہا ہے ماس چڑیا کی طرح میں جاتے ہوئے کے دور اس کے پر جھڑ گئے ۔ ایس قسم کی ایک اور اللہ میں جاتے ہوئے کہ اس جائے ہوئے کہ بارے میں کی روایت میں غیبی ندایا پکار بتایا گیا گئے اور کا کہ نہ کہ ہارے میں کی روایت میں غیبی ندایا پکار بتایا گیا گئے اور کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کے دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں المیں کی دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی جس میں دیوار کی دیوار پر اپنے دیوار کیا دیوار کی دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کی دیوار کیا دیوار کیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا دیوار کیوار کیا دیوار کیا دیوار کیوار کیوار کیا دیوار کیا دیوار کیا

بیاور قصه یوسف سے متعلق دیگر غیر مصدقد روایات جو کتب تفاسیر میں مذکور ہیں اور قصه یوسف سے سات متعلق دیگر غیر مصدقد روایات جو کتب تفاسیر میں مذکور ہیں اور اس اس اس اس اس میں سے اس طالموں نے اپنی بدکار یوں پر پردہ ڈالنے کیلئے نصرف میں اس میں اس کے دیگر معصوم پیغیروں کو بدنام کرنے میں کوئی کر نہیں اس کی عظمت ختم کرنے کے لئے اس قتم سے جھولے

رَبِلُورِ كُلُّ وَ مِنْ أَجْرً ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَازُ الْإِمَاعِيلُ ۗ ﴿ وَازُ الْإِمَاعِيلُ

قصے سازش كر كے تغييرى روايات ميں شامل كردئے - قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤَفَّكُونَ ٥ حضرت بوسف عليه السلام كے علاوہ ان يہود يوں نے حضرت دا وُ دعليه السلام کے وامنِ عصمت کوداغدار کرنے کے لئے''بنتِ سبع'' کا قصہ گھڑ کرمسلمانوں میں پھیلا دیا، حضرت سلیمان علیه السلام کی انگوشی کے سلسلے میں بے بنیاد با تنیں بھی''اسرائیلیات'' کی قبیل سے ہیں۔جن میں رفع حاجت کے لئے جاتے ہوئے حضرت سلیمان کا انگوشی ایل بیوی''جرادہ'' کو دینا۔اس سے شیطان کا حضرت سلیمان کی شکل میں آ کر دھو کے ہے انگوشی لے لینا۔ اور پھر سلیمان کامارا مارا پھرنا۔ اور شیطان کا حضرت سلیمان کی شکل وصورت میں ان کی بیو بول سے حالت حیض میں صحبت کرتے رہنا۔ اس کے بعد شیطان کا انگوشی سمندر میں پھینک دینا اور اسے مچھلی کا نگل جانا اور دوبارا سلیمان کومل جانا۔ وغیرا جیسی خرافات شامل ہیں۔ای طرح بلقیس ملکهٔ سبا کو بتنی څابت کرنے کی تمام روایات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک رات میں نانوے بیوبوں سے جماع کرنے کی لغویات بھی یہودی ذہن ہی کی پیدادار ہیں۔حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر کا تا قیامت زنده رہے کا شکوفہ بھی انہیں یہود یوں کا چھوڑ ا ہوا ہے۔حالا نکہ قرآن مجید کی سورا "الانبياءً" بس صاف ارشاد ب ومَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبُلِكَ الْخُلُدِ ط أَفَإِنْ مِّنْ فَهُمُ الشَالِدُونَ ﴾ يعنى بم نے كسى بھى انسان كوآئي صلى الله عليه وسلم سے پہلے بميشه كا زندگی عطانہیں کے سیر کیسے ہوسکتا ہے کہ اے صبیب ! آپ کونؤ موت آجائے اور وہ آپ کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہیں۔؟؟ کیا حیات خصر کا عقیدہ قرآن کی اس آیت کی تر دیا نہیں۔؟؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ی ٹرا فات کتب تفاسیر میں اسرائیلیات کے زیرِ اثر درج ہوگئی ہیں جن کاحقیقت ہے دُور کا بھی واسطہ ہیں۔! كتب تفاسير ميں جو بے شاراسرائيلي روايات درج ہيں ان ميں مذكورہ بالاخرا فات کے علاوہ ہاروت، ماروت، ذوالقر نین ، اصحاب کہف، یا جوج ما جوج ، کو وِ قاف، بہموت مچھلی، کو ہے طور اور تحبتی ربّانی، عصائے موی، تابوت سکیند، جنتِ شدّ او، الغرانیق العکیٰ اور بناء کعبہ و جحرِ اسود کے بارے میں بھی انتہائی غلط اور جھوٹی با تیں منسوب کر کے مسلما نول الله المسلادي كلي بين \_تفصيلات كے لئے و كيھے :-

الله ووتفسيرون مين اسرائيلي روايات "مو لغنه: مولا نا نظام الدين صاحب اسيرا دروى ،

الما الما الما الما الما المنطقة في المنطقة و المحديث " من المنطقة ال

المران ما المرائي المران المر

ا، ال سیبیت و ان ین تراوی می ہوی تو بہت سے احملا کا ت ہے وروار سے بہتر ہوجا ہے۔ مہر حال ان روایتوں کا پچھٹہ پچھٹی انٹر مسلم معاشرے پر پڑتا ہی تھا۔ اس کا پیتہ بہت سے ایسائل میں علماء کے باہمی اختلاف ہے بخو بی لگ جاتا ہے۔! { ا }

(۱) د اتغییروں میں اسرائیلی روایات" مولانا نظام الدین اسیرا در دی ص ۲۸۱-۲۸۲ مطبوعه الجمعیة بکذیود الی۔

وشمنانِ اسلام میہود کی دسیسہ کاربوں اور ملت اسلامیہ میں ان کے زبر دست از ونفوذ کا انداز ہ قارئین کرام کوگذشتہ صفحات کے مطالعہ سے بخو بی ہو گیا ہوگا۔ بلا شبہ بیادگ دورِ صحابہ سے کیکر آج تک ایک دن کے لئے بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔اسلام ادر مسلمانوں کونقصان پہو نیجائے کے لئے ان کے مختلف محاذ صدیوں سے سرگر ممل رہے بي - بهي سياسيخ پيش روعبدالله اين سها كي طرح بظاهراسلام كالباده اوژه ركراورعكم دين كا ز بر دست مطالعه کرنے کے بعد ۔۔ موجودہ دور کے منتشر قین یُورپ کی طرح ۔۔ اسلام کے مسلمات میں فلسفیانہ موش گافیوں کے ذریعہ شکوک وشبہات کے نیج بوتے ہیں تو تہمی ""تصوّ ف" بیابالفاظ دیگر"احسانِ اسلامی" کے چشمہ ٔ صافی کوگدلا کرنے اوراس سے پیدا شدہ ''مع وطاعت'' کے زبر دست اسلامی رجحان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مرشدان تصوّ ف كالجيس بدل كربهول بهالع على اورجانل مريدوں كوصراط متنقيم سے بہكانے اورشیعی معتقدات ان کے سادہ ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریلویت --جو شیعیت کی ہی ایک تقید شدہ نکھری ہوئی شکل ہے اور جس نے مسلمانوں کے اعمال وعقا ئدکو بگاڑنے اور انہیں بالواسطہ طور پرشیعیت سے قریب کرنے میں اہم کر دارا دا کیا ہے۔عوام الناس کے ذہنوں میں اس کی زبر دست چھاپ بیعت وارشاواور پیرامریدی کے ذریعہ ہی پڑی ہے۔آئندہ صفحات میں ہم انشاء اللہ العزیز بریلوی ذہن کے پچھاور گوشول كوكريدنے كى كوشش كريں كے تاكه النكے اسلام وشمن شيعى عزائم اورملت اسلاميه كو سبوتا وُكرنے كى سازش كا پنتاچل شكے! وما توغيقى الا بالله .

اس من میں سب سے پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اہل تہ ہے ہے۔ نہ بھڑ نے نہ بھڑ نے کہ اہل اعدادیا ہندسوں مقصد کیلئے کی تھی اورعلم الاعدادیا ہندسوں کا بیام ۔ جسکی تکمیل وجہارت کی تمنا میں بانی ہر بلویت بہناب احمد رضا خال صاحب مدینہ منورہ جا کر بھی اور وہاں اس کے 'نشیعہ ماہرین' کی حلاش میں ہرگرواں مدینہ منورہ جا کر بھی بے چین اور وہاں اس کے 'نشیعہ ماہرین' کی حلاش میں ہرگرواں رہے تھے ۔ مسلمانوں کے ذہنوں کو گراہ کرنے اور آئییں قرآن وسنت سے ہٹا کر تو ہمات اور شرک فی العقیدہ کے عمیق غار میں گرانے میں کتنا محمد ومعاون رہا ہے۔ ؟؟



وشمنان اسلام یہود، جوسلمان کی صفوں میں ' باطنی شیعوں' بالفاظِ دیگر گراہ صوفیوں کے جسل اسلام یہود، جوسلمان کی جمیشہ ہے یہی کوشش رہی ہے کہ سلمان کی جمیشہ ہے یہی کوشش رہی ہے کہ سلمان سرچھمہ رشد و ہدایت قرآن جید کی تلاوت اوراس کے احکام کی تقیل ہے بیگا نہ ہوجا ئیں ، قرآن ہے لا یہ واہ ہوجانے کے بعد انہیں صحح احادیث نہوگ ہے برگشتہ کرنے کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ احادیث کے ذخیرہ میں رطب ویابس روایات ملادیا ان کے لئے کچھ شکل کام نہ تھا۔ شیعیت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے تین لا کھے نے زیادہ احادیث وضع کرنے کے بعد گراہ صوفیوں کے سہارے مسلمانوں میں رائے کردیں جس احادیث وضع کرنے کے بعد گراہ صوفیوں کے سہارے مسلمانوں میں رائے کردیں جس احادیث وضع کرنے کے بعد گراہ صوفیوں کے سہارے مسلمانوں میں رائے کردیں جس احادیث وضع کرنے کے بعد گراہ صوفیوں کے سہارے مسلمانوں میں اورشرک و بدعت کی ایسی آج بیاری ہوئی کہ جس کے کڑو ہے کہائی جہارے سامنے موجود ہیں ۔!

''باطنی شیعوں' کے بنیادی عقائد چونکہ قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں اس
لئے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اپنے عقائم باطلہ کی ترویج واشاعت کے لئے یہ
سازش تیار کی کہ انہیں قرآن کی تلاوت اوراس کے معانی پرغور وخوش کرنے سے رو کئے کے
لئے حروف تنی کو اعداد میں تبدیلی کرئے' علم الاعداد' ایجاد کرڈالا اوراس علم کو معتبر بنانے
کے لئے اسے حضرت علی سے منسوب کر دیا! انہوں نے ہر' عدد' کوایک خاص تا شیر کا حامل
قرار دیا اور پھران اعداد کے نفوش تعوید کی شکل میں لکھ کریہ تعوید وطلسم عوام میں تقسیم کرنے
شروع کردئے ۔ اس طرح عوام بہت جلدان کے معتقد ہو گئے ۔ اس کے بعدا گلے مرحلے پر
انہوں نے قرآنی آیات کو حروف تنجی کی بنیاد پر' اعداد' میں تبدیل کر کے ان کے بھی نقش
انہوں نے قرآنی آیات کو حروف تنجی کی بنیاد پر' اعداد' میں تبدیل کر کے ان کے بھی نقش
وتعویذ بناڈ الے اور ان سے غیر معمولی فوائد منسوب کردئے ۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین
قرآنی آیات پر عمل کرتے تھے۔ ان گراہ باطنی صوفیوں کے زیر اثر آگر مسلمانوں نے
قرآنی آیات پر عمل کرتے تھے۔ ان گراہ باطنی صوفیوں کے زیر اثر آگر مسلمانوں نے
آیات قرآنی کے اعداد کے نقوش یا تعوید لکھکر گلے میں ڈالنا شروع کردئے ۔ ا

اہل تنتیج جونہ صرف بید کہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق ا اور حضرت عثمان عن سے بے حدد شمنی اور عداوت رکھتے ہیں بلکہ وہ صدیق اکبر اور حضرت عثمان ذی النورین کے جمع وشائع کردہ مصاحف قرآن کی صدافت کے بھی قائل نہیں۔ان مرزدیک اصل قرآن صرف ہوہے جو حضرت علی نے جمع کیا تھا اور جس کا نسخدان کے اللہ میں امام غائب اینے ساتھ کیکر بخداد کے پاس" مرمن راء "کے غار میں غائب ہو گئے۔ اور ان کے عقیدہ کے مطابق قیامت کے قریب اسکے بہی" امام المہدی "جب ظاہر میں مصلی میں سے دوغیرہ دغیرہ

اہل تشیخ براہ راست تو مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت اوراس کی تغلیمات سے بیگانہ کی جرائت نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہیں نے ایک طرف تو نہایت ذہانت سے بیر اوران تاری کر منظم الاعداد "ایجاد کر کے غیر اسلای نقش وطلسمات کا مسلمانوں کو رفتہ رفتہ فی بناڈ الا۔ دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ احادیث صیحة خصوصاً صحاح ستہ میں اللہ قرآن مجید کی بہت می صورتوں کی فضائل خدکور ہیں جیسے سورہ لیلین کو نزع کے وقت میں معنظت کا وعدہ اس طرح اعدم غرب روز اندرات کو بلانانے پڑھتے رہنے سے فاقد کہ اس بیر سے حفاظت کا وعدہ اس طرح اعدم غرب روز اند سورہ الواقعہ کی تلاوت سے فاقد میں خرف سے نجات۔ جمعة المبارک کے دن سورہ الکیف پڑھنے سے ایک جمعہ دوسر سے اللہ فیرہ سورہ الفاتی کی تا نیر سے متعلق حضر سے اللہ فید خدری ہو ہو دی وہ مدیث جس میں انہوں نے سانب کے ڈسے ہوئے تھی پر اللہ فی پڑھ کر دم کیا تھا جس سے اسے شفا ہوگی تھی ، اور معوذ تین کی تلاوت کے ذریعہ لیسید اللہ علیہ دس سے اسے شفا ہوگی تھی ، اور معوذ تین کی تلاوت کے ذریعہ لیسید اللہ علیہ دسلم یہودی کے حرک از ات کو دور کرنے کے لئے خودرسول الله مسلم یہودی کے اثر ات کو دور کرنے کے لئے خودرسول الله مسلی الله علیہ دسلم

برَبِلِةِ كِلْتُ وَانْ مَا بُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

كاوا قعه وغيره - الل تشيع نے سوچا كەمسلمان چونكەقر آن مجيدے والہانه عقيدت ولگاؤادر ندکورہ بالا احاد یہ بھے صیحے کی روشنی میں کچھ مخصوص سورتوں کے مخصوص فضائل پریفتین رکھتے ہیں۔اسلنے کیوں نہاسی راستے ہے ان کے ایمان وعمل کے قلعہ میں شگاف ڈالا جائے۔؟ چنانچے انہوں نے بڑی ذہانت سے پورے قرآن کی ایک ایک سورت کے بے ثار فوائداور ليب چوڑے فضائل تصنيف كئے اور پھرائل تصوف كى صفوں ميں موجوداييے ہم خيال كرا، صوفیوں کے ذریعیدان موضوع روایات کوعوام الناس میں مشہور اور رائج کر دیا۔ان لوگوں نے انہیں ہیں تک پڑھائی کہ اس طرح جومسلمان قرآن کی تلاوت سے لا پرواہ ہیں ، ان فضائل وفوا ئدکوس کر قرآن کی طرف بہت زیادہ مائل دراغب ہوجا ئیں گے۔ بلا شبہ پیر فائدہ مسلمانوں کوان وضعی روایات پر یقین کر لینے سے ضرور ہوا مگر اس سے وہی طبقہ '' فائده'' الشاسكيّا نقا جوحانظِ قرآن ہو۔ كيونكهاس دور ميں آج كي طرح گھر كيّا ہيں اور جگه جگه پریس کی سہولیات میسرنہیں تھیں کہ ہرخص' <sup>دینج</sup> سورہ''اورسورہ پلین<sup>یں</sup> کی چھپی جھیا کی جلدیں ہمہونت اپنی جیب میں رکھ سکتا اور ان کاور دینالیتا۔اور پیجی ممکن نہیں تھا کہ ہر شخص قرآن مجید کی نمام بردی بردی سورتول کوز بانی یا دکر لے۔ چنا نچیاس باست کا ان دشمنانِ اسلام اہل تشیع کو پہلے ہی اندازہ تھا۔اس لئے انہوں نے عوام الناس کی آسانی اور 'سہولت' کے لئے قرآن مجید کے حروف جبی کے اعداد بناڈالے اور اس "علم الاعداد" کوحضرت علی ہے منسوب كرديا تاكمان كي تعلق ك كولى ان اعداد كعلم يرانكي ندا تفاسكے !!

اہل تشیع نے تروف بھی کو کس طرح اعداد میں تبدیل کیا تھا۔اس کا انداز ہ مندرجہ ذیل جارث سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔۔!

| P*++ | F++ | 100   | q. | ۸٠ | 4+       | 7. |
|------|-----|-------|----|----|----------|----|
| ش    | ,   | ت     | ص  | ن  | 2        | ٧  |
| ۵۰   | ۴.  | \$7°4 | F. | 1+ | <u> </u> |    |
| ن    | م   | U     | ک  | ی  | 4        | ح  |
| 4    | 7   | ۵     | ٣  | ۳  | <u> </u> |    |
| ;    | و   | 0     | ,  | ુ  | ب        |    |



آآآ آگیوں کے نواب سے محردم کرلیا۔! یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرای اللہ علیہ وسلم کے اسم گرای اللہ علیہ وسلم کے اسم گرای اللہ کے اعداد '' ۱۹۲' اوراس طرح کے دوسرے اعداد کا ہے۔!

بہر حال قرآن مجید کی متعین اور مخصوص سورتوں کے جوقضائل وخواص بخارتی، ومسلم بہر حال قرآن مجید کی متعین اور مخصوص سورتوں کے جوقضائل وخواص بخارتی، ومسلم آتا ہے گاؤ استدکی دیگر کتابوں میں درج ہیں ،ان کے علاوہ وہ سب روایتیں غلط اور اہل تشیع کی اور ستدکی دیگر کتابوں میں درج ہیں ،ان کے علاوہ وہ سب روایتیں غلط اور اہل تشیع کی

ارَ لَوْ يَكُتُ زِبْنَ بَهْرًا الْحِيْثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

گھڑی ہوئی ہیں جوقر آن مجید کی ہرا یک سورۃ کی لمبی چوڑی فضیلت کےسلسلے میں بہت می کتب تفاسیر میں مذکور ہیں۔۔!

علامہ جلال الدین سیوطیؓ نے اپنی کتاب''الاتقان فی علوم القرآن'' میں اس ضمن میں جو پچھ ککھاہے اس کا ترجمہ وخلاصہ حسب ذیل ہے :۔۔

''جہاں تک قرآن کی ہرسورۃ کی نصیلت کے بیان میں آنے والی لمبی لمبی عدیثوں کا تعلق ہے تو وہ تمام احادیث 'موضوع'' ہیں۔ چنانچہ حاکم نے ''المدخل'' میں ابوعمار المروزی کے حوالہ ہے نقل کیا ہے کہ ابوعصمت الجامع سے یو چھا گیا کہ آپ عکرمہ کے حوالہ سے قرآن کی تمام سورتوں کی فضیلت ك بارے ميں حديثيں كہال سے لاتے بين؟ جبكه بيحقيقت ہے كه ان ا حادیث کا پندان کے شاگردوں کو بھی تہیں ہے۔! اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں د مکھر ہا ہوں کہ لوگ قر آن سے اعتناء ہیں کررہے ہیں اور ابو صنیفہ کی نقداور ابنِ الحق کی مغازی میں دلچیسی لیتے ہیں تو میں نے کار تو اب سمجھ کر قرآن کی سورتوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث وضع کرلیں۔ ابن حبّان نے '' تاریخ الضعفاء'' میں ابن مہدوی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے میسرہ بن عبدرتبہ سے دریافت کیا کہ بیرحدیث آپ کہاں سے لائے کہ جس نے فلال اور فلال سورت برھی اے بیا تواب ہے۔؟ انہوں نے اس کا جواب بید دیا کہ لوگوں کو قرآن کا شوق دلائے کے لئے بیہ حديث ميس في خود كمرل ب-!

ای طرح المول بن المعیل سے منفول ہے کہ ایک شخ نے مجھے قر آئی سورتوں کے فضائل میں ابی بن کعب کی حدیث ستائی اور کہا کہ میں نے مدائن کے ایک شخص سے جو ابھی زندہ ہے مید حدیث روایت کی ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاک مدائن بہو نچا اور اس سے بھی بھی دریافت کیا کہ آپ سے مید حدیث کی نے بیان کی؟ اس محفی نے جو ابھی سے بیان کی؟ اس محفی نے جو ابھی اس میں فلاں شخص ہے جو ابھی سے بیان کی؟ اس محفی نے جو اب دیا کہ شہر واسط میں فلاں شخص ہے جو ابھی

بقید حیات ہے اس نے بیان کی تھی۔ پھر جب میں واسط کے اس شخص کی ہے؟

فدمت میں پہونچا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے یددوایت کس ہے کی ہے؟

واس واسطی نے بھرہ کے رہنے والے ایک شخص کا پیتہ بتایا۔ من سفر کر کے بھرہ پہونچا اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوکر معلوم کیا کہ آپ نے مدیث کس سے روایت کی تو اس نے جھے آبادان کے ایک شخص کے حوالہ کردیا۔ غرض میں جب مطلوب شخص کے پاس دریافت حقیقت کے لئے پہونچا لؤوہ شخص میر اہاتھ پکڑ کرا ہے گھر میں لے گیا جہاں صوفیاء رہتے تھے اور ان شیل سے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جھے سے بیان کی تق انہوں نے جھے سے بیان کی تق انہوں نے جواب دیا کہ کس نے نہیں بلکہ میں نے اپنی طرف سے دوائی قر آن کی طرف سے دوئے کرا ہوں کے جواب دیا کہ کسی نے نہیں بلکہ میں نے اپنی طرف سے دوئے کر ایسے کے دوائی قر آن کی طرف سے دوئے کرا ہو جواب دیا کہ کسی نے نہیں بلکہ میں نے اپنی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے کا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کی کے دوئی کی سے ایک کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کر ایسے تا کہ جواؤگ قر آن کی طرف سے دوئے کی ایس کے قالوب قرآن کی طرف مائل ہو جا کیں۔ " { ا }

بہرکیف! باطنی شیعوں نے اپنا ندجب جن افکار وتصورات کی مدد سے مدون کیا تھا ان ایس انباغور شرکے افکار بھی شامل ہتھے۔ قلسفہ کا ہر طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ نیٹاغور ش نے اسپے فلسفہ کی بنیاد' 'اعداد' 'بررکھی تھی ، اور بیتول کہ نو کا عدد کامل ہے اس کا ہے۔!

باطنی شیعوں نے 'دعلم الاعداد' کیوں ایجاد کیا تھا۔؟ اس کی بردی وجہ یہ تھی کہاس کے دربیہ عوام کے قلوب واذبان کو بغیر کسی قبل وقال کے بہت جلد اور بردی آسانی سے اللّٰ کیا جاسکنا تھا۔ مثانی کے طور پرشیعوں کے مزعومہ بارجویں امام کی پیدائش ۲۵۲ھ میان کیا جاتی ہے۔ اس تاریخ کی روحانی عظمت کا شوت دلائل کے بجائے علم الاعداد کی الله میں الله کیا ہے وام کو بتایا گیا کہ دیکھو! ''نور''کے عدد بھی ۲۵۲ ہیں۔ اس لئے ٹابت الله المهدی نور ہیں۔!

اسی طرح '' مین'' کے عدد ۱۸ ہیں۔اس لئے ۱۸ معصوبین آئمہ اور ۲۸ ابواب یعنی پیر ۱۸

<sup>[1] &</sup>quot;الانقان في علوم القرآن" جا ل الدمين سيوطي جارص١٥١\_

افراد بھی ''جی ''یعنی زیرہ ہیں۔!

"بہم اللہ الرحمٰن الرحیم" کے حروف ۱۹رعد دہوتے بیں اس لئے ۱۹رکاعد دمبارک ہے۔ یک وجہ ہے کہ 'بہائی شیعول" کامہینہ ۱۹ دن کا ہوتا ہے۔!

ہے۔ ہن وجہ ہے کہ بہاں میعوں کا نہیں۔ ۱۹ دن کا ہوتا ہے۔۔! بہاءاللہ(بانی شیعی فرقہ بہائی)نے الا <u>اسم</u>یں'' ظہور حق'' ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

اس کے بیروں نے عوام کومسحور کرنے کے لئے ولیل میدی کہ "ظہور حق" ایعنی بہاءاللہ کے

لقب کے عدد بھی ۲۱ ۱۱ ہی ہیں ، لہذاحق کاظہور انہیں کی ذات سے دابسة ہے۔!

ای طرح چونکہ ۹ رکا عدد کامل ہے!س لئے جس شہر میں ۹ بہائی ہوجا ئیں وہاں پر

"بہائی شیعوں" کی ومحفل" قائم کی جاسکتی ہے۔ { ۱ }

" اسم اعظم" کی ہوائی بھی انہیں باطنیہ کی چھوڑی ہوئی ہے اور اس سے منسوب بیشارخواص اور نا قابل یقین واقعات، نیز کتب احادیث میں موجود" اسم اعظم" کے تعلق سے بیشتر ضعیف روایات انہیں دشمنانِ اسلام اہل تشیع کے فتنہ پرور ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ" اللہ" سے بڑھ کراوراس سے بڑا نیز باہر کمت وعظمت والا کوئی نام نہیں۔ سورۃ الرحمٰن میں ارشادر بانی ہے :

رُون الله الله الله المنظل و المنظل و المنابر كن المنام المنه المنابر كن المنابر كن المنابر كن المنام المنابر كن المنابر كن المنابر كن المنابر كن المنابر كن المنابر كا المنابر

''اسم اعظم' اللہ تعالیٰ کے اس مخصوص نام کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دعا ما تکی موں والے ۔ اسم اعظم کے سلسلے میں اگر چہ کتب احادیث میں بہت ی سیح احادیث بھی مروی ہیں جن میں مختلف دعاؤں کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ گویا ان دعاؤں کی فضیلت اور قدر واہم سے استدلال پکڑتے ہوئے دشمنان اسلام یہود واہمیت بڑھانے کے لئے ہے مگر اس سے استدلال پکڑتے ہوئے دشمنان اسلام یہود صفت اہل تشیع نے ''اسم اعظم'' کے نام سے لیے چوڑے دعوے اور غیر معمولی کہائیاں صفت اہل تشیع نے ''اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، وابستہ کردیں۔ ورشہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمر اسم'' اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، وابستہ کردیں۔ ورشہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمر اسم'' اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، وابستہ کردیں۔ ورشہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمر اسم'' اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، وابستہ کردیں۔ ورشہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمر اسم'' اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، وابستہ کردیں۔ ورشہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمر اسم'' اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، اسم کردیں۔ ورشہ حقیقت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمر اسم '' اسم اعظم'' ہے۔ امام مالک''، اسم کی طر آئی ، ابن حمل اور با قلائی کا بہی موقف ہے۔ چونکہ لفظ 'المالٰہ می موقف

<sup>[1] &</sup>quot;باب كانى تارئ " مولفه بروفيسر براؤن صميمه دوم ص ٢٩٢٣٢٨\_

الدادد دشریف کے شروع میں پایا جاتا ہے۔ ای طرح جمیں نماز کے قیام وقعود اور رکوع کے انتدانیں جاتے وقت اور نماز شروع کرتے وقت غرض ہررکن نماز کی ادائیگی کے لئے ''اللہ کینے کا تھم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی اللہ سب اور بڑائی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کے اسم ذاتی ''اللہ'' کے بھی اس کے اسم ذاتی ''اللہ'' کے بھی اس کے اسم ذاتی ناموں میں اہم ترین ہونے کا اعلان شامل ہے، تمام اسائے اللی میں 'اللہ'' اللہ'' میں ہونے کا اعلان شامل ہے، تمام اسائے اللی میں 'اللہ'' اللہ' میں ہونے کا اعلان شامل ہے، تمام اسائے اللی میں 'اللہ'' اللہ کو اسمالہ دہ رحمٰن ، رحمٰ مالی مالی مالی مالی مالی کے ہرصفاتی نام جے اللہ اللہ اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کا مرجم اسمالہ کی ہوئے اللہ کو اللہ کو اللہ کا مرجم اسمالہ کی ہوئے کی بنا پر اللہ کو اسمالہ کا مرجم اسمالہ کا مرجم اسمالہ کی بنا پر اللہ کا مرجم اسمالہ کا مرجم اسمالہ کے کہ 'اسماعظم' الفظ' 'اللہ'' ہی ہے۔ انہیں وجو ہات کی بنا پر اللہ کا مرجم اسمالہ کا خیال ہے کہ 'اسماعظم' الفظ' 'اللہ'' ہی ہے۔ انہیں وجو ہات کی بنا پر اللہ کا مرحم اسمالہ کا خیال ہے کہ 'اسماعظم' الفظ' 'اللہ'' ہی ہے۔ انہیں وجو ہات کی بنا پر اللہ کا مرحم اسمالہ کا خیال ہے کہ 'اسماعظم' الفظ' 'اللہ'' ہی ہے۔ انہیں وجو ہات کی بنا پر اللہ کیا ہے۔ انہیں وجو ہات کی بنا پر اللہ کا مرحم کیا ہوئے کیا کہ کا مرحم کیا کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کیا کہ کا مرحم کیا کہ کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا مرحم کیا کہ کا مرحم کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا

الله واسم اعظم" كيسليك مين وبلعم باعورا" كي ده "اسرائيلي روايت" بهي ان باطني النال كى تدسيس كے نتيجہ ميں جاري كتب تفاسير ميں يائى جاتى ہے جس كے مطابق المرمد موى عليه السلام جب الله ك علم سي " قوم جيّارين " يعنى عمالقه سد جهادكر في المن كنعان ميں داخل ہوئے تو كنعانيوں ميں اس كا فرقوم ''عمالقهُ' كا أيك فروْ ''عمالقهُ' كا أيك فرو' وبلعم الإرا" بھی تھا۔جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ"اسم اعظم" جانتا تھا۔جس کی وجہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ جب موی علیہ السلام بنی اسرائیل کے اشکر سے ہمراہ المعان میں داخل ہوئے توبلعم باعوراک توم نے اسے حصرت موی علیہ السلام کے خلاف المرنے پرمجبور کیا-! قصد مخضر بیرکهاس کی اسم اعظم کے وسیلہ سے کی گئی وعا کے نتیجہ الله کے نبی حضرت موسی علیہ السلام مع اپنے لشکر کے مسیبہ 'میں جا بھنسے اور پھرا بنی تو م الماتھ جالیس سال تک وہاں بھٹکتے رہے۔ جب پریشان ہوکر حضرت موسی نے اپنے النا من در بدری کی وجه معلوم کی تقی تو جواب الا کیلعم باعورا کی بدوعاے ایسا ہوا المالمهم واليس لے لے۔ چنانچرآپ كى دعا كے نتيجہ ميں بلغم سے معرفت اللي سلب ہوگئ النام سفید کور کی شکل میں اس کے سینے سے نکل کراڑ گئ اور وہ اسم اعظم قطعی بھول گیا

پھراس کی زبان لنگ کراس کے سینے پر آپڑی وغیرہ وغیرہ۔

غورطلب بات میہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پینیم تصے اور ملعم باعورااس کا فرقوم کا ایک فر دجس کے خلاف حصرت موسی کو جہاد کا تھم ہوا تھا۔ آخریه کیا طرفه تماشا ہے کہ ایک کا فرمحض اسم اعظم جانے سے ابیا مستجاب الدعوات، طاقنوراور تضاء وقدر کے فیصلوں پر حادی ہوجا تاہے کہ اس کے مُنہ سے اسم اعظم کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد اللہ کی مشتبت بھی —ان کا فروں کے خلاف حکم جہاد دینے کے باوجود - حضرت موی کومع ان کے تمام کشکر کے میدان جنگ ہے اٹھا کر''میہہ'' کے ویرانوں میں لاچینگی ہے جہاں وہ مسلسل جاکیس سال تک جیران دسرگر داں رہتے ہیں۔۔ا اور پھراکیک کا فرکو' معرفتِ اللی'' حاصل ہونا چہعنیٰ دارد؟ اسمِ اعظم کی اہمیت برد صانے کے لئے اللہ کے ایک عظیم الشان بی کی بیاتو بین اور بے جارگی کی کہانی کس طرح ال دشمنانِ اسلام کی کوششوں سے ہماری قدیم تفسیروں میں جگہ یا گئی اور محض عبر اللہ ابن عبال كانام درميان ميں مونے كى وجه سے كتنى آسانى سے امت مسلمهنے بلاسو يے سمج اسے درست مان لیا ۔ ؟ تہا بہت جرت وتجب کی بات ہے۔!! مطبع نول کشور لکھنؤ ہے ایک کتاب جس کا نام ' وارانظیم ''ہے ۱۸۸۵ء میں شالع ہوئی تھی جوعبداللہ بن یافعی الیمنی کی تصنیف ہے۔اس کتاب میں صفحہا لا پر 'اسم اعظم' اس طرح مرتوم ہے۔

622111×81114

اس کتاب کے صفحہ پر ۱۲۱' دسورہ نور'' کے جوخواص درج کئے گئے ہیں وہ بھی

ملاحظه مول —!

إن كتبها وجعلها فى فراشه الدا الدى ينام فيه لم تحليم ابداً وأن كتبت بماء زمزم وشربها القطع عنه شهوت الجماع وأن جامع لم يجد "لذته."

ترجمه: جو تخص سوره نور کولکه کراپ استر بیل رکھ جس پر ده سوتا ہے تو اے بستر بیل رکھ جس پر ده سوتا ہے تو اے کہ کم احترام بیل ہوگا۔ ادرا گراس سورة کو آب زمزم سے لکھ کر پی لیا جائے تو اس کی شہوت جماع منقطع ہوجائے گی یا جماع کرنے دالے کولڈ ت محسول نہیں ہوگی۔

ایران کے دارالسلطنت' طہران' سے سے ساایے خورشیدی میں ایک قرآن مجید کانسخہ شاکع افغا۔ اس میں بہت سے نفوش بھی درج کئے گئے ہیں چنانچے صفحہ ۱۰ پر بیر عبارت مرقوم ہے! افغا۔ دنفق است از خاتم المجہد میں شخ بہاء الدین عالمی کہ ہر کہ در عمر خود یک بار بر ایں شکل نظر کند، آتش دوز خ بروے حرام گردد۔''

ا العنی خاتم الجحہدین شخ بہاءالدین عالمی سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی اپنی عمر میں الااس نقش کود کیے لے اس پرآتش دوزخ حرام ہوجاتی ہے۔!

ظاہرے کہ جب نقش مرقومہ بالا کوسرف ایک بارد کھے لینے سے دوزخ کی آگ حرام ہوجاتی ہے تو پھر قرآن مجید کی تلاوت یا اس کو سیجھنے اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔؟؟ { ا }

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور اس کی تغلیمات سے دور کرنے اور انہیں دعشق رسول' کا دھوکہ و ہے کراس کی آٹر بیل شیعی آئیڈیالو جی کا میٹھاز ہرامت مسلمہ کی رگوں میں یہو نجانے کے مقصد میں اہلِ تشیع کا میاب ہو گئے۔آج مسلمانوں میں قرآن مجید کی جو حیثیت رہ گئی ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ تعویذ گنڈوں کی گرم بازاری اور قرآنی آبات کے اعدادی نقوش وھو دھو کر بلانے کا مشغلہ ان باطنی شیعوں کی کوششوں سے گھر گھر مسلمانوں میں رائج ہوگیا ہے۔ بقول علامہ اقبال قرآن مجید کا حال ہے ہے کہ سے مسلمانوں میں رائج ہوگیا ہے۔ بقول علامہ اقبال قرآن مجید کا حال ہے ہے کہ

بَایِاتش ترا کارے جز ایں نیست کہ از کلیین اُوہ آسال بمیری!

تعويذ اوراس كى شرعى حيثيت

جہاں تک قرآنی آیا ہے مبار کہ لکھ کر بطور تعوید دینے ، انہیں اپنے پاس رکھنے یا ان

آیات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنے کی بات ہے تو بلا شبداس کی اجازت شریعت مطہما

میں ملتی ہے اور اور احادیث نہوگ و تعامل سلف صالحین ہے اس قتم کے ''عملیات' خابت

ہیں ۔! جن تعوید ات کو ناجا نز اور شریعت کے خلاف کہا جا تا ہے ان سے مرادوہ تمام

تعوید کی نقوش اور طلسم ہیں جو اہل تشیع نے قرآنی آیات کا بدل خابت کرنے کے لئے

دعلم الاعداد' یا جھڑکی بنیاد پر مرتب کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیے ہیں۔ فاہر ہے کہ

قرآنی الفاظ کا بدل نہ تو کسی زبان کے حروف ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اعدادو شار ۔ جس طرم الاقرآنی الفاظ کا بدل نہ تو کسی زبان کے حروف ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اعدادو شار ۔ جس طرم الاقاظ قرآنی کا صورت میں ہی مل سکتا ہے اور الاقل طاقتم آئی کا صرف ترجمہ پڑھنے سے وہ تو اب حاصل نہیں ہوتا ۔ ٹھیک اس طرح قرآلا الفاظ کا بدل کسی بھی زبان کے اعداد ۔ خواہ وہ عربی زبان ہی کیوں نہ ہو ۔ نہیں بیل

<sup>[1] &</sup>quot;اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش" پروفیسر پوسف سلیم چشتی،ص ۱۱۷۔

سکتے اور نہ ہی ان میں قرآن کے الفاظ کی تاثیر پیدا ہو سکتی ہے! تعویز کے لغوی معنیٰ النفاظت كى وعا"ك بين (ملاحظه مو: مصباح اللغات ص٥٨٣ عَوَّذَ تَعُويُذاً وَ اُقاذَ (ماده عُو ذ کے تحت) دوسر کے نقطوں میں آپ اسے ' د تحریری دعا'' کہہ لیجئے۔جس ملرح زبانی دعا کی قبولیت اوراژپذیری الله تعالیٰ کی مرضی پرموقوف ہے ٹھیک اسی طریقے م قرآن کی آیات پر مشمل تعویذ لیخی'' تحریری دعا'' ( آیات کے حروف کے مجوّزہ اعداد فہیں!) کے اثر ات وفوا کد بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر ہی منحصر ہیں۔! قرآن مجید جو غیر مخلوق اور الله تعالی کی صفت ازلی ہے۔اس کے الفاظ کی اثر پذیری کا ثبوت ا حادیث نبوی سے بھی ملتا ہے۔مثلاً رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرلبید بن اعصم بہودی کے من ہوئے سحر کے اثر ات ختم کرنے کے لئے وحی البی کی ہدایت پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا معق ذنتین کی تلاوت کرنا،جس کی حدیث بخاری ومسلم میں موجود ہے۔اس کےعلاوہ صحابی ر منول حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مردی وہ حدیث جس میں انہوں نے ایک سفر میں سورہ الفاتحة يروكردم كرف حمل سے سانب كى كافے ہوئے ايك مريض كاعلاج كيا تھا اوروہ تندرست ہوگیا تھا اور بعد میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ساراوا قعہ س کر مورهٔ فاتحه کی اس تأثیر کی تقدیق فرمائی تھی نظرید سے حفاظت کے لئے ایعوذ بکلمات الله التّامات والى دعا بهى حديث نبوى سن ثابت بداس طرح سيح بخارى ميس حضرت ابوہر را ہے مروی وہ حدیث جس میں ان کی تحویل میں صدقات کے مال میں بار ہار چوری کرتے بکڑے جانے پرشیطان نے اپنی رہائی کے وض خود میل حضرت ابو ہرریا موہتایا تھا کہ اگر آیۃ انکری کسی مال پر پڑھ دی جائے تو شیطان کا اس پر فیضہ نہیں ہوتا۔ معنور صلی الله علیه وسلم نے ان سے بیر بات شن کرفر مایا تھا کہ شیطان اگر چہ بہت جھوٹا ہے مراس جھوٹے نے بہ بات سے کی ہے۔ (او کما قال)

طبراتی دیز ارنے حضرت ابو ہر میرہ سے مروی بیرصدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اللہ اللہ علی ملے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

| اللہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"جب تنهيس جنات وشياطين (غول) دحوكا ديناجا بين تو اذان پڙھ ديا كرو۔

اسلئے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتے ہوئے ہما گیا ہے۔'
امام ہُو وکی نے '' کتاب الا ذکار'' میں اس حدیث کوچیج قر اردیا ہے۔وہ فر ماتے ہیں
سررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کورقع ضرر کاوسیلہ قر اردیا ہے۔!
ای طرح نساتی نے ایک روایت حضرت جابر سے نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ :۔۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ :۔۔

" تم لوگ رات کواول وقت گھر لوٹ آیا کروکیونکہ رات کے وقت زمین مثنی ہے اور اگر غیان رات کو وقت زمین مثنی ہے اور اگر غیان ( یعنی بنات وشیاطین ) تم پر ظاہر ہوا کریں تو جلدی سے اذان پڑھ دیا کرو۔"

مؤطاامام مالک بیس حضرت ابو ہریرہ سے مردی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس بیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج بیں ایک عفریت الجن کو بیں نے دیکھا۔وہ مجھ کوآگ کے کیا یک شعلے کے ذریعہ بلا رہا تھا۔ جب میں نے مڑکر دیکھا تو جبریل نے مجھ سے کہا۔ کیا میں تم کوالیے کلمات نہ بناؤں جس سے بیآگ کا شعلہ بچھ ہائے اور بیاوندھا منہ گر پڑے ہی سے کہا ضرور بتا ہے ۔اس پر جبرئیل امین نے مجھے بیہ کلمات پڑھے کوکہا:

قُلُ آعُوٰذُ بِوَجُهِ اللهِ الكَرِيْمِ وَ بِكَلِمَاتِهِ التّامّاتِ الَّتِي يُجَاوِرُهُنَّ بِرٌ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِ مَا يُنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مِنُ شَرِ مَا يَعُرُجُ فِيهَا وَ فِي شَرِ مَا يَخُرُجُ فِيهَا وَ فِي فَتَنِ اللَّهُ وَ مِنْ شَرِ مَا يَخُرُجُ فِيهَا وَ فِي فَتَنِ اللَّيُلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمٰنُ مَا رَحُمٰنُ مَا يَخُمُنُ وَ مِنْ فَتَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَخُمُنُ مَا يَخُمُنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مِنْ فَتَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَحُمٰنُ مَا يَعُمُ فَي فَتَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمٰنُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُمٰنُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَيُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ وَيُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ والْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُول

بصحیح مسلم میں حضرت جا پر بن عبداللہ اللہ ہے۔ کہ حضرت جا برٹ نے فرمایا کہ ایک شخص کو بچھونے کا ن لیا۔ اور ہم رسول اللہ ہیں خدمت اقدی میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اگر آپ فرماویں تو میں جھاڑ دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کوفائد ہیں و نیچا سکے تو ضرور بہو نیچائے۔!
ارشاد فرمایا کہتم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کوفائد ہیں و نیچا سکے تو ضرور بہو نیچائے۔!

اقدس بین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے رقبۃ العقر ب یعنی بچھو کی جھاڑکا ممل آتا ہے جس سے ہم بچھو کے کائے ہوئے کو جھاڑتے ہیں اور آپ نے اس جھاڑک ممانعت فرماوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپناوہ '' رقیہ' ( بعنی منتر ) پڑھ کر ممانعت فرماوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''اس میں نؤکو کوئی حرج کی بات معلوم نہیں موتی۔ جوایے ہوئی حرج کی بات معلوم نہیں موتی۔ جوایے ہوئی۔ جوایے بھائی کوفائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہونیا ہے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ کتاب اللہ اور ذکر اللہ سے جھاڑ پھونک جائز ہے۔ البتہ وہ

در قیہ' ممنوع ہے جو فاری یا عجمی زبان میں ہو یا اس کے الفاظ ایسے ہوں جس کے معانی

سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ اس طرح اس بات کا امکان ہے کہ ان میں پچھٹر کیہ یا گفر یہ الفاظ

ہوں۔ اہل کتاب کے دقیہ میں علائے امت کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اسے جائز
قرار دیا ہے گرامام مالک اس کو مکرو د کہتے ہیں۔!

جہاں تک تعویذ لکھنے کے جواز کی بات ہے تو اس کے لئے وہ سیح روابیت پیش کی جاسکتی ہے لئے وہ سیح روابیت پیش کی جاسکتی ہے جوسنی ابی واؤد میں امام واؤر نے اور منتدرک میں حاتم نے نقل کی ہے جس کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ سے فرمایا:

" تم عفصة كو" نملة كا جهار يهونك بهي سكهادوجس طرح تم في ال كوتعويذ لكهنا سكها ياب-"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ ضرورت مندوں کوتعویذ لکھ کردیا کرتی تھیں ادران کا بیمل حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں تھا۔!

عام طور پرلوگوں کا خیال ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر بداور مانپ بچھو وغیرہ کے کاٹ لینے پر جھاڑ بھونک کی اجازت دی ہے۔ ان دو کے علاوہ کی اور جگہ جھاڑ بھونک منع ہے کیکن نہ کورہ بالاحدیث اس خیال کی نفی کرتی ہے کیونکہ ''نملہ'' ان پھنسیوں کو کہا جاتا ہے جوجسم کے مختلف حصوں پر بچھوں اور خوشوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں جن میں ب عدجلن اور بے چیتی ہوتی ہے ڈاکٹر کی اصطلاح میں ان پھنسیوں کو ہیں جن میں ان پھنسیوں کو ہیں جن اس دور میں جھاڑ کی اصطلاح میں ان پھنسیوں کو ہیں جاڑ

برَيلِو يَكُتُ وْمَنْ مَنْ فِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

پھونک کے ذریعہ کیا کرتی تھیں۔وہ جوالفاظ پڑھا کرتی تھیںوہ یہ ہیں:
"العسروس تحتفل و تختضب و تکتحل

«محسروس محسس ومحسب ومحمد وكل شئ تفتعل غير أن لا تعصى الرجل"

''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں جب رات کے وقت سونے کے لئے لیٹا تو جھے جگی چلنے کی آواز اور پھر محصوں کی طرح بھنجنانے کی صداستائی دی۔ پھر یک بہ یک ایسی روشی ہوئی جیسا کہ بحلی چکتی ہے۔ جب میں نے سراٹھا کر دیکھا تو جھے صحن میں ایک سیاہ پر چھا کیں معلوم ہوئی جو بتدرت بلند ہوتی اور پھیلتی جاتی تھی۔ جب میں اس کے قریب بہو نچا تو اس کالی گھٹا جیسی پر چھا کیں سے شعلے سے نکل کرمیری طرف آتے ہوئے معلوم ہوئے اور پھرمیر سے شیلے سے نکل کرمیری طرف آتے ہوئے معلوم ہوئے اور پھرمیر سے شیلے ہوئے آگ کی ہی لیٹ آگ گی۔ بیدواقعہ من کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے ابود جاند! تہمارے گھر میں بڑا سے کا غذوقلم منگوانے کے بعد حضر سے گئا ہے۔ فر مایا۔ بخاست کا بسیرا ہے۔ پھرآپ نے کا غذوقلم منگوانے کے بعد حضر سے گئا ہے۔ فر مایا۔ کھمو! پھرآپ نے جزات کے نام ایٹا ہے فر مان جاری فر مایا۔

## بهوالله الرجو الرجي

"هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين الى من يطرق الدار من العمار والزوار الاطارقاً يطرق بخير امّا بعد: فان لنا ولكم في الحق سعة فان كنت عاشقا مولعا أو فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق

انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابى هذا وانطلقوا الى عبدة الاصنام والى من يزعم أن مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شئ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون خم لا ينصرون خم عَسَق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم."

حضرت ابودُ جاندٌ قرمات بيل كه حضورصكي الله عليه وسلم نے مذكور وكلمات حضرت علي تے ایک کاغذ پر لکھوا کر مجھے عنابت فرمائے اور میں نے اس کاغذ کو لپیٹ لیا اوراحتیاط سے ال کو کھر لے آیا۔ پھر میں نے سوتے وفت اس پر بچ کوا پیخ سر کے بنچےر کھ لیا اور اطمینان مع سوگیا۔ پچھ دریے بعد مجھے سوتے ہوئے کسی کے دردناک آواز میں چیخنے چلانے کی واز سنائی دی جس سے میری آئکھ کی ۔اور میں اٹھ جیٹا۔ میں نے سنا۔کوئی فریا دکرر ہا اللها كها بابود جاند! تونے بمیں بھونك دیا۔ جھ كواسے صاحب كی جتم !اس پر ہے كواسے الس سے ہٹاد ہے۔ ہم تیرے گھر یا تیرے پڑوی جہاں کہیں بیہ خط ہوگا بھی نہیں آئیں م حضرت ابود جاند في جواب ديا كه بين رسول الندسكي الله عليه وسلم كي ا جازت كي بغير آلیانہیں کرسکتا! صحابی رسول حضرت ابود جاند قر ماتنے ہیں کہ پھراس کے بعد میں جنوں کی كارسة تمام رات نہيں سوسكا۔اور مجھے وہ رات كالني دو بحر بہوگئی۔ صبح كو جب ميں فجركى إلا مرا صف مسجد نبوى ميں يهو نيجا اور بعد فراغيت تماز ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو لا بن كاما جراسنايا \_ آپ نے تمام واقعہ س كرار شادفر مايا \_ اے ابود جانہ! اب تم اس خط كو الماد کیونکہاں ذات کی تتم جس نے جھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے وہ جنات قیامت تک اس **مگراب میں مبتلار ہیں گے۔۔!!** 

رُوئے زمین کے جتات کے نام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس خط کی بیاتا ثیر الله میں آئی ہے کہ آج بھی جس شخص پر جتات کے اثر ات ہوں ۔ یا جس گھر میں جتات کا بیرا ہو، اس عبارت کوسفید کاغذیر باوضوصاف صاف کھ کربطور'' تعویذ'' مریض کے تکھی کے اندر (غلاف کے بنچے اوپر سطح پر) رکھ دیا جائے اور اثر زدہ مریض کو ہدایت کردی جائے کہ وہ اس پرسر دکھ کرسویا کرے۔ تو ندصرف اس شخص پر سے جنات کا اثر کا فور ہوجائے گا بلکہ پھوڑھے کے بعد ہیں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ جنات زدہ گھر بھی ہمیشہ کے لئے ان کے شرسے مامون و تحفوظ ہوجا تا ہے۔ عرصہ ہوا، راقم الحروف نے جنات کے اثر ات سے پریشان اپنے ایک عزیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطک کتاب میں سے اثر ات سے پریشان اپنے ایک عزیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطک کتاب میں سے '' فوٹو اسٹیٹ کا پی'' کرا کے دیدی تھی۔ انہوں نے اسے کس سے کھوانے کے بجائے بین موبی پرچہ مریض کے تکھوانے کے بجائے بین موبی پرچہ مریض کے تکھیہ کے بنچر کھ دیا۔ جبرت انگیز بات بیہ ہے کہ ۔ اگر چہ دیر میں ای موبی پرچہ مریض کے تکیہ کے یہوئے دیر میں ای

المخضرييك: تعويذات بهي أيك قتم كي " وتحريري دعا" بين اور" مسلمان بها أي كونفع يهو نيجانے كے لئے 'ان كا استعال' في سبيل الله' جائز ہے بشرطيكہ ان ميں شركيه كلمات نه ہوں اور و محض قرآنی آیات پر مشتمل ہوں صرف ان آیات کے ' نام نہاد' اعداد کے نقوش شہوں۔ فی زمانہ تعویذوں کی جو' متجارت' ہوتی ہے اور غیراسلامی گنڈ ہے تعویذات اور نفوش وطلسم کا جو دور دورہ ہے اس کی تائید وجمایت کسی صورت میں بھی نہیں کی جاسکتی! تعویذ فروشی کی لعنت اسلامی مزاح اورشریعت و اخلاقی قدروں کے بالکل منافی ہے۔ خاص طور پر ان باطنی شیعول کے رائج کردہ اعدادی نقوش ومشرکانہ الفاظ پرمشتل تعویذات کی پرزور ندمت کی جانی چاہئے۔ بلاشبہ بیتعویذ وطلسم مسلما نوں کوقر آن اوراس کی تعلیمات سے برگانہ کرنے اور ان کے ذہنوں میں مشر کانہ عقائد کی چھاپ بٹھانے کی ایک خطرناک سازش ہے جودشمنانِ اسلام بہودصفت اہل تشیع نے مدتوں پہلے تیار کی تھی۔ يهى وجد ہے كه عليم الامت حضرت مولانااشرف على تفانوي في اين كتاب 'اعمال قرآني' میں شروع سے آخر تک جتنے بھی "دعملیات" کھے ہیں وہ سب قرآنی آیات پر ہی مشتل ہیں اوران آیات میں ہے کسی کا بھی کوئی نقش اعدادانہوں نے نہیں لکھا ہے۔البتہ:ان کے ر جمه قران کے ابتدا کی صفحات پر میاان سے منسوب ' بہنتی زیور' میں نقوش اعدا دپر مشتل الله بذات ملتے ہیں وہ ان کے ناشرین یا پھر کسی اور کا اضافہ ہیں۔مولا ناتھا نوگ کی اپنی اور کا اضافہ ہیں۔مولا ناتھا نوگ کی اپنی اور کا اضافہ ہیں۔مولا ناتھا نوگ کی اپنی اور کی این ایس ہے۔۔!

مر الم المراحد بين مذكور حصرت عقبه ابن عامر جُنَّى منداحد بين مذكور حصرت عقبه ابن عامر جُنَّى منداحد بين مديث بوي : " من علّق تميمة فقد اشسرق"

من علی دمیمه معسد استری جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔

کو بنیا و بنا کرمطلق تعویذات کی نفی کرتے ہیں۔ان کا خیال درست نہیں۔ کیونکہ گروہ بالا حدیث آگر چہ ' ہے گراس سے مطلق تعویذ مراد براذہیں بلکہ صرف وہ تعویذ مراد بال جو جاہیت کے زمانے سے عرب معاشرے میں رائج شے اورشر کیہ الفاظ پرمشمل میں جے ہیں دائج شے اورشر کیہ الفاظ پرمشمل میں ہے۔ پوری حدیث پڑھنے سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ ندکورہ بالا

مديث كمتن كالرجمديي

''حضرت عقبہ بن عامر جُبِنَیْ ہے روا بہت ہے کہ ۔۔ رسول اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں دس آ دمیوں کا ایک وقد بیعت کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے
ان میں ہے نوکو بیعت فر مالیا اور ایک کوئیس فر مایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ!
آپ نے نوکو بیعت فر مالیا اور ایک کوچھوڑ دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا: اس نے تعوید لئکا رکھا ہے۔ بیس کراس مخص نے گریبان میں
ہاتھ ڈالا اور تعوید کوئو ژکر پھینکد یا۔ تب آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی
بیعت فرمالیا اور پھر فرمایا "من علق تمیمة فقد الشرك" لیمی جس نے

تعویذ لنکایا اسنے شرک کیا۔ { ا }

<sup>(1) &</sup>quot;جمع الزوائد" ما فظافورالدين على بن الي برايستى جهرس ١٠١-

رَبِلِوَ كِلْتُ وَانْ أَبْرًا الْحِيْثَ الْحِيْثِ الْحَالِمَةِ الْحَالَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَالَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلِيمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

نبوت میں حاضر ہوئے تھے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے گلے میں جوتعویل ہوگا وہ دورِ جاہلیت میں رائج شرکیہ تعویذ ہی تھا جس کی قدمت میں آنخضرت صلی اللہ ہا وسلم نے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔

اسى طرح ابوداؤ داور مشكوة كى ميه حديث : \_\_\_

ان الرقى والتمائم والتولّة لين أونا، أو كله، تعويذ اور منترسب شرك بن و البوداؤد بمثكوة ص ٣٨٩) شرك بن ـ

اس میں بھی دورِ جاہلیت کے تعویذوں کے علاوہ مشرکانہ ٹونا، ٹونکوں اور منتروں استعانت حاصل کی جاتی تھی اور جواس دلا شرک فرمایا گیا ہے جن میں جنات وغیرہ سے استعانت حاصل کی جاتی تھی اور جواس دلا کے عرب معاشر ہے میں رائج تھے قرآئی آیات پڑھ کر دم کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ والم اور محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین اور تمام سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ ٹا بھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہے ۔! البتہ: نقصان پہنچانے والے تعویذ تعلیٰ مرام اور ناجا ٹر ہیں اور ایسے شخص کو تو بہ کرنی لا ذم ہے۔ اس طرح جادواور سفلی عمل کرنا ہی مرام اور ناجا ٹر ہیں اور ایسے شخص کو تو بہ کرنی لا ذم ہے۔ اس طرح جادواور سفلی عمل کرنا ہی بدتر بن گناہ کی موت ہوجائے تو ایسافٹی مشر بعت کی نگاہ میں قائل تصور کیا جائے گا۔!!

اہل تشیع کی ایجاد کردہ علم الاعدادیا ''جفر'' نے امت مسلمہ کے اندر نہ صرف یہ کو قرآن عظیم کی آیات اور سورتوں کی تلاوت سے ممکنہ گریز کے لئے نفوش اعداد کا جلن اور اس طرح ان کی تخفیف و بے وقعتی کار جحان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس علم لے اس طرح ان کی تخفیف و بے وقعتی کار جحان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس علم لے بسا اوقات قرآن مجید کی بے حرمتی اور بالواسط تو ہین کے فاسر نظریات کی بھی مسلم نوں میں آبیاری کی ہے۔ ا

ان دشمنانِ اسلام نے ایک طرف تو قرآن مجید کی تمام سورتوں کے خواص کا دو پیگنڈہ ہڑے نے دوروشور سے کیا اور دوسری طرف لوگوں کو بیہ باور کرانے میں بھی کوئی کر اسانہ رکھی کہ بینتمام خواص اور خوبیاں ان آیات کے نام نہاد ''مؤکلوں'' کے ممل وقوت پ امران اوراس طرح انہوں نے تمام نفع ونقصان کا فاعل حقیق اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے اور اس طرح انہوں نے تمام نفع ونقصان کا فاعل حقیق اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے اور اللہ مؤکلوں کو تقبر ایا، پھر انہوں نے نہایت ہوشیاری اور جیا بکدستی سے تمام آیات اللہ میں ان خودسا خیتہ مؤکلوں کوعناصر اربعہ کی بنیا دیر جیاراتسام میں نقسم کردیا۔!

(ا) خاک مؤکل

(۲) آتش مؤكل

(٣) آييموَكل

(۴) بادی مؤکل

ا چنانچہ کچھ آیات اور قر آنی سورتیں مزاج کے اعتبار سے خاکی مؤکلوں کے ماتحت والملك قراريا ئيں، اور پھھ آنشى مؤكلوں كے زيرِ اثر نہايت گرم خنگ اور' وجلالی' كے ا سے معنون ہوئیں ،علیٰ ہٰذا القیاس کھھ آبیتیں اور سورتیں آب و ہوا کے عناصر کے الم معابق اس فتم كرمة كلول كتابع ادرجم خواص تفهر الي تكي -!! مثال کے طور پر قرآن مجید میں ندکور مصرت بوٹس علیہ السلام کی وہ دعا جوانہوں نے الاسے بھل لینے کے بعداس کے پیٹ میں جاکراس ظلمات دیریشانی سے نجات کے لئے الملك إركاه رب العزمت من ما كَي تقى - يعن لا إله إلا أنت سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ إلى الماليدين واوراس دعا كمتواتر ورد ك نتيجه من الله تعالى في أنبيل محصلي كم سع اللهیب فرمائی تقی ۔ چنانچہ اس دعامے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ الله نُنْجِي المؤمِنِينَ ٥ يعني مم معرست يوس عليه السلام بي كي طرح اس وعاكا ورو لم المارا ليمومنوں كوبھى مشكلات و پريشانيوں اور رخي عم سے نجات عطا كرتے ہيں--! الران مجيدكا يه واضح اعلان ظاہر ہے كه الل تشيع كعقيده ناد علياً مظهر معالب، تبجده عوماً لك في النوائب سيمتصادم تفااوران مي "على مشكل كشا" ي ما مل نظريه كى تر ديد كرتا تفا\_اس ليخ ان ظالمول في مسلما نو س كومشكلات ويريشانيول هِ مِنْ أَمْ كَلَ صُورت مِن قُرآنَى وَعَا لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ اللهيئن كى تلاوت اوراس كے ورد سے رو كئے كے لئے يه يرد يبكنده كيا كه اس دُعا

برَ بِلُوتِكَاتُ وَمِنْ مَهُورًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ کے مؤکل چونکہ'' آتی مزاج" کے اور بڑے'' جلالیٰ' میں اس لئے اس کامستا كرنے سے دماغ حشك اور انسان كے پاگل ہوجانے كا قوى انديشہ ہے۔ لہذا اي زیادہ پڑھنے سے احتر از کیاجائے۔وغیرہ وغیرہ۔اس فتم کی بےسرو بیااورمن گھڑت - انہوں نے دیگر آیات قرآنی کے بارے میں بھی مشہور کردیں۔ ذراغور فرمائے کو كريم جوسراسر رحمت، بدايت اورشفاء لما في الصدور ب، جهنم سينجات كال ہے۔اس کی ایک مہتم بالشان آیت ' کو آتشی مزاج ' نتانا بالفاظ دیگراہے ' جہنی ا (نعوذ بالله) قرار دینا کیا قرآن مجید کی کھلی تو ہین اور بے حرمتی نہیں ہے۔۔؟؟اور ا پرمستزادآ بات قرآنی کےخواص واثر ات کواللہ تعالی کی مشتبت پرمنحصر کرنے کے ہجا۔ نہاد''مؤکلوں'' کے تابع کردینا کننی بڑی جسارت ،عقیدہ کو حید کے ساتھ نداق اورا ا کیک کاری ضرب ہے۔؟ اس طرح ان اہل تشیع نے مسلمانوں میں درہ پر دہ بیا ذہ او شروع كرديا كهاجهاني وبرائي اوررنج وخوشي بنديكوالله رب العزت كي طرف مع پہوچیتی بلکہاس کے فاعلِ حقیقی نام نہاد' 'مؤکل'' ہوتے ہیں۔ یا پھروہ شیوخ تصول ان مؤ کلوں کو' دعملیات' کے ذریعہ اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور وہ ان عاملوں کے فرمان ہوجاتے ہیں۔ چنانچے میدلوگ ان مؤکلوں کے ذریعہ انسانوں کے خیروشر کے ا ومختار بن جاتے ہیں-!! واضح رہے کہ عملیات وتعویذ کا دهندا عرصہ دراز ع و مرشدان طریقت ' ہے ہی وابستہ رہا ہے اور لوگ اینی مشکلات و پریشانیوں میں لینے ان ہی کے در پر جائے ہیں۔ای طرح مختلف اورا دو وظا کف بھی انہی کی پارگا مريدوں كے لئے جارى كئے جائے ہيں۔اس لئے لاى الدمشائخ طريقت كے بيس بیٹھے ہوئے شیعہ فطرت ''دین کے سوداگر'' نہ صرف بیاکہ ''ماہر عملیات' اور ال ''مؤ کلول'' کومتخر اوراییخ قابومیں کرنے والے گردانے گئے بلکہان کی ذات والا**م آ** کوہی جاہل عوام نے اپنامطاع ہمر کزعقبیدت اور ما لک خیروشر مان لیا۔۔! بر یکی کے '' محلّہ سودا گران' میں بیٹے کرشیعی افکارونظریات کی سودا گری کرنے وا جناب احمد رضا خال صاحب ''بانی کریلویت'' کی تعویذ وعملیات کی کتاب جعیا المالين المالية المالي

الارما" كنام ا قبال احدثورى مهتم رضوى كتب خانه بازارصندل خان بريلوى العراب المحدث خان بريلوى الحدث المراب بيش نظر "رضا المانيت" بهيوى كشلع بريلي كمطبوء تسخه المانيت" بهيوى كشلع بريلي كمطبوء تسخه المانيت" بهيوى كشلع بريلي كمطبوء تسخه المانية مؤكلون كاجونقشه ديا كيا بها المانية المحروف كا ورد باطنى" مؤكلون كاجونقشه ديا كيا بها المانية مؤكلون كا جونقشه ديا كيا بها المانية مؤكلون ك نام جيسة آئيل، بائيل، المأن تمام حروف كاعداد اور ان كم متعلقه مؤكلون ك نام جيسة آئيل، بائيل، المأني كاكائيل، طاطائيل، حولائيل، عظرائيل، عظمائيل، المؤكل، المراب على بعنوان وعمل بامؤكل، قرآني المادراساء على كموكلون كي بالمؤكل، قرآني المادراساء على كموكلون كي بين الموكل، قرآني المادراساء على كموكلون كي بالمؤكل، قرآني المادراساء على كموكلون كي بالمؤكل، قرآني المادراساء على كموكلون كي بالمؤكل، قرآني المادراساء على كموكلون كي بالمؤلفة على المؤلفة المادرات المؤلفة ال

﴿ (ا) مؤكل علوى جمالى:

الله المؤكل علوى جلالى:

السير مؤكل فليجالى:

(۱۳) مؤكل مفلى جلالى:

ه مؤکل قدوی:

ا موالذكر بعنى مؤكل قدوسى كے بارے ميں لكھا گيا ہے كداس كوصرف اہل الله يا الله الله يا الله الله يا ال

اری کی ہے۔ یہ ہرس ایس ایس ایس اسے ہے۔ اس کا میں ہیں قطعی اسلامیہ میں قطعی اسلامیہ میں قطعی اسلامیہ میں قطعی اسلامیہ میں قطعی اور قرآن واحادیث کی نضر تک کے مطابق انکامر تکب کا فرہوجا تا ہے النامل بریلوی'' جناب احمد رضا خانصاحب ان سفلی عملیات کے مؤکلوں کو جوالیہ النامریعت جادوئی عمل پران کے بزد کیے قدرت رکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات اور

الله تعالیٰ کے اساء حسیٰ کے مؤکل قرار دیتے ہیں۔!!فیاللعجب!

اسی طرح علم نجوم لیعنی ستاروں کی تا تیمرات پر یقین رکھنا بھی قرآن وا حادیدا تقریحات کے مطابق قطعی کفر ہے گر خانصاحب پر بلوی تعویذ وعملیات میں تا ثیر کرنے کے لئے سبعہ سیارگان یعنی زخل مشتر تی،عطار د،مریخ بھس،زہرہ اور قمر کے ہا ان کی ساعات اور تاریخوں کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔!

مثال کے طور پر''شمیح سیستان رضا'' جلد چہارم صفحہ کا پر مرقوم ہے: ۔۔۔

''ساعتِ مشتر تی میں کشائش رزق ہر تی مدارج تبخیر محبت، غائب کو حاضر
لائے ، رفع بھاری ، ترقی علم وغیرہ کے تعویذات وعملیات کرنا زود اثر ثابت
ہوتے ہیں۔ مشتر تی ستارہ اہل علم ہے منسوب ہے۔

- ساعت زہرہ میں زبان بندی،خواب بندی وغیرہ کے تعویذات وعملیات
   کرنامفید ہیں۔ زہرہ عورتوں سے منسوب ہے۔
- ساعت عطارد میں محبت، خواب بندی زبان بندی، تنظی بندی کے تعویذ وعملیات لکھ کردینا سر لیے الاثر ثابت ہوتے ہیں۔عطار داہل دیوان و کیلوں اور محرروں ہے منسوب ہے۔۔!
- ساعت تمرین محبت واخلاص وشفاء امراض کے تعویذ وعملیات بہتر ثابت ہوتے ہیں۔
- ساعت زخل میں ہلا کی دشمن ،عداوت ودشمن کے گھر بار تباہ کرنے کے لئے تعوید وشملیات تیر بہدف ثابت ہوتے ہیں۔ زخل دہقانوں اور مشائخ حضرات ہیے منہوب ہے۔

المائدين تغير المائدين المائدي

فوج واسلحہ جنگ ہے منسوب ہے۔'' اسی طرح ' دستمع شبستانِ رضا'' کی جلد چہارم کے صفحہ ۱۸ پر'' تاریخ کا لحاظ' کے اللہ اسی طرح ' دستمع شبستانِ رضا'' کی جلد چہارم کے صفحہ ۱۸ پر'' تاریخ کا لحاظ' کے اللہ اللہ کا میں جو کا مجھی شروع کیا اللہ کا وہ بورانہ ہوگا۔

ا- سار.....مغرسم - سار.....مغرس - اسريج الأول ا- الر.....جادى الأول ا- سهر.....جادى الآخر المسلم المسلم الآخر المسلم الم

٣- عر......ذي الحجير ٢٠

اس کے بعد وہ علم نجوم کے طالع یعنی و مرج '' کا ذکر کرتے ہوئے اہلِ نجوم کے اس ال کی تصدیق کرتے ہیں کہ غرض مند کے لئے اس کے طالع یا برج کے مطابق مندرجہ ال تاریخیں '' ذاہت ہوتی ہیں۔!!

"برج حمل کے واسطے: ۲ - ۲ - ۱۱ - ۲۹ - ۲۹

"برج جوزاء كواسط: ١٦ - ١١ - ١١ - ١٨ - ١٠

"برج اسد کواسطے: ۲ - ۱۲ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱

"برج میزان کے واسطے: ۲۲ - ۲۳ - ۲۸

برَيلِوتِكُانُ وَمِنْ مَا فِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

" رج توس کے واسطے : سا - س - ۹ - ۹

" برج دلو کے واسطے : ۲ - ۱۲ - ۲۱ - کا - ۲۳

" برج تورك واسط : ١٥ - ١٥ - ١٨ - ١٥ - ١٨ - ١٥

"برح سرطان کے واسطے : ۲۸ - ۱۸ - ۱۳ - ۸ - ۲۱

" فيرج شنبله كواسط : ١٢ - ١٢ - ١٢ - ١٢

" برج عقرب کے واسطے : ۳ - ۹ - ۱۱ - ۱۵ - ۲۸ - ۲۸

"برج جدی کے واسطے : کا - ۲۲ - ۲۸ - ۲۵

''برج حوت کے واسطے : سلا - سلا - ۲۹ ،

ای طرح ''نٹی شبتانِ رضا'' جلد چہارم صفحہ ۱۳ پر سبع سیارگان کی''نوست'' کو زائل کرنے کے لئے الگ الگ سات''طلعم'' لکھے گئے ہیں۔جن میں سے بطور نمونہ ہم قارئین کی دلچیسی اور معلومات کے لئے صرف دوطلسم نقل کررہے ہیں۔

(طلسم آفتاب)

هسه س کهمهمسط معسع طسم (طلسم قمر)

کاه همیسالا طسطه مسالا ۱۱۱عه سهمرور

استخارهكم الاعداد

امام بخاری نے اپنی دوسی میں اور امام ابوداؤڈ ، امام ترفری و شاقی وابن ماجہ نے اپنی دسنون میں اس طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی میں میں حضرت جابر بن عبد اللہ در ضی اللہ تعلق عنہ سے دوایت کی ہے کہ جناب دسول اللہ و کی تعلیم کسی بھی کام کا قصد کرنے سے اللہ تعلق عنہ سے دوایت کی ہے کہ جناب دسول اللہ و کی تعلیم کسی بھی کام کا قصد کرنے سے پہلے ''استخارہ ' یعنی اللہ تعالی سے مشورہ کرنے کی تعلیم فرماتے تھے۔ اور بہ تعلیم اس طرح تا کہ خضرت تاکید سے فرماتے جس طرح آپ قرآن کی سورتوں کی تعلیم کی تاکید فرماتے جس طرح آپ قرآن کی سورتوں کی تعلیم کی تاکید فرماتے جس احمد این جس سے کہ استخارہ کرنے والا پہلے دور کھت نماز نقل بہ نیت و کی استخارہ کرنے والا پہلے دور کھت نماز نقل بہ نیت

امام ابن السنَّى من معالي رسول حضرت انس بن ما لك معروايت نقل كى ہےكه

الله رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه اے انسٌ! جب تو كسى كام كا قصد

ا الربے تو اس کے لئے اپنے رب سے سات باراستخارہ کیا کر پھر جو بات تیرے دل میں

المتخاره پڑھےاور پھرنمازے فراغت کے بعداللہ تعالیٰ ہے اس طرح دعا ہائے۔

رُّ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسُتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنُ السُتَقْدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنُ الْمُخْلِكِ العَظِيمِ هِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَ لَا أَعُلَمُ وَ اَنْتَ لَا اَقُدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّمُ الغُيوبِ هِ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ عَلَّمُ الغُيوبِ هِ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ مَلَّكُمُ النَّعُيوبِ هِ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ لَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمُر خَيْرٌ لِي فِي اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ لَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمُر خَيْرٌ لِي فِي اللَّهُمَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

محیح بخاری ج۱رض۱۰۱ وج٤، مسا۹ وص۲۲۲، سنن ابی داؤد آج۱/ حس۲۱۲، ترمدنی ج۱/ امسادی ص۹۹، ابن ملجه مس۱۰۰۱، مسند احمد ج۳/ ص۲۶۶

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کے ذرایعہ بملائي طلب كرتابون اور تجھے سے تیری قدرت کے ذریعہ تقدیر کی خوبی کا طلبگار ہوں \_ میں تجھے ہے تیرے عظیم الثان فصل کا خواہش مند ہوں۔ بلاشیرتو ہی قدرت والا ہے اور میں مجبور ولا جار ہوں۔ تو ہی سر چشمہ علم ہے اور میں علم سے تھی دست ہوں فیب كى سارى بانون كونو عى خوب جائے والا ہے۔اے اللہ!اگراس کام میں میرے لئے دین ورنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تو اس كام كوميرے لئے مقدر كردے اوراس كا حصول ميرے لئے آسان كردے اور كھر اس میں میرے کتے خیرو برکت فر ما۔اوراگر تو جانتا ہے کہ میرا پیمطلوبہ کام میرے لئے دین ، دنیا اور عاقبت کے لحاظ سے نقصان دہ اور براے تو بھراس کام کے اراد دے میرے دل کو پھیر دے اور خیر و بھلائی کومیرے لئے مہیا فرمادے جہاں بھی وہ میرے لئے ہو اور پھر مجھکو اس مرراضی اور مطبئن کردے۔

گھر کر جائے اس کود کھیر کیونکہ اس میں تیرے لئے بہتری ہے۔ (ابن استی ص ۱۹۲) استخارہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی اس قدر تاکید اور امت مسلمہ کا اس پر سمع وطاعت کار جحان اور تعامل دیکی کرانل تشیع نے اس راہ ہے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کیلئے ا پنا جال بچھانا ضروری مجھا۔ چنانچے تھے احادیث میں دارد استخارہ کے اس سنت طریقے ہے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لئے انہوں نے پہلے تواہیخ ایجاد کردہ علم الاعدادیا ' جفز' کے ذر بعیماستخاره کا آسانِ راسته (Short cut) شجها یا اور پھر جب وہ حسب بتو قع اس راہ پر لگ سے تو چرانبوں نے جاہل عوام کو'' نادعلی'' کے مشر کاند دخلیفہ کے ذریعہ استخارہ کرنے کی تعلیم دی اوراہل تشیع کے اماموں کے ناموں کے دسیلہ کواستخارہ کا زودا ٹر ذریعہ ہاور کرایا گیا۔ چنانچیشیعیت کے نقیب اور اس کے تقیہ بردار نمائندے، نام نہاد''عاشق رسول'' جناب احمد رضا خانصا حب'' بانی کریلویت''نے سپا د مُشیخیت پر بیٹے کر رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كے بتائے موسے استخارہ كے سقت طريقے كى مخالفت اور بالواسط رز ديدكرتے ہوئے اپنے عقیدت مندمریدوں کو''استخارہ'' کی جوتعلیم دی ہے وہ''همعِ سبستان رضا'' حصددوم میں 'استخارہ علم الاعداد'' کے عنوان سے صفحہ ۱۳۸ پراس طرح مرقوم ہے۔ ، ونقل ازمجموعهٔ اعمال اعلیٰ حضرت رضی الله عند به عطا فرموده: حضرت بمحدِّ ث مولانا احسان على صاحب مد ظلم مدرس مدرسته منظرالسلام بريلي \_ الركسي مریض کے متعلق بیمعلوم کرنا ہو کہ جسمانی مرض ہے یا سحر جا دو کسی نے کیا ہے یا آسیب ہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ مریض کے نام کے حروف اور جس دن سائل نے سوال کیا ہے اس ون کے حروف کے کر دنوں کے عدو بنالئے جا کیں۔ پھران دونوں کے اعداد کوجع کرکے چارے تقسیم کردیں۔ اگرتین باقی رہیں تو آسیب ہے۔ اگردوباتی رہیں تو مرض جسمانی ہے۔ اگرایک باقی رہے تو اندرونی بخارہے۔ اگرجارے برابرتقتیم ہوجائے توسحرجاد دے۔

🖟 ابی طرح ده مزید لکھتے ہیں :—

اگر كوئى سوال كرے كەمرىيى صحت ياب موگا يانبيس تواس كے لئے مريض أ. كنام، اس كى مال كے نام كے اعداد اور جس دن سوال كيا ہے اس دن كے

۱ اعدادسب جمع کرے تین سے تقلیم کردیں۔

💥 اگرایک بیج تو مرض سخت ہے دشواری ہے صحت یائے گا۔ اگر دو بھیں تو مرض اوسط درہے کا ہے علاج سے جلد شفاہوگی۔ اگر تین باتی بچیں لیعنی برابر سے تقتيم موجائة بدال بات كى علامت ہے كەمريض نوت موجائے گا خواہ

اسے کوئی مرض رہا ہویا آسیب ہو۔"

اسى طرح اگرىسى كى كوئى چيز چورى جوجائے اور صاحب معاملہ بيمعلوم كرنا جاہے ك المرمرد ہے یاعورت؟ تواس کے لئے خانصاحب بریلوی بیتر کیب بتاتے ہیں کہ :-'' سائل اور دن کے اعداد جمع کر کے دو ہے تقتیم کریں۔اگر ایک بیجاتو مرد ہاور دو بچیں تو عورت ، اور اگر چور کی رنگت معلوم کرنا ہوتو مندر جبہ بالاطریقے ے اعداد نکال کر نین ہے تقلیم کردیں اب اگر ایک بیج تو چور کی رنگت سفید مائل بهزردی ہے اور اگر دو بچیں تو سرخ مائل بہ سبزی اور اگر تین بچیں تو رنگ ب محتدی سانولاہے۔!"

قرآن مجيد ميس الله تعالى كاار شاوي :-

اور غیب کی تنجیاں صرف اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔جن کے بارے میں اس کے سواکوئی دوسرانہیں جانتا۔ إِنَّ وَنُدَهُ مَفَاتِيْحُ الغَيْبِ لَا يَعُلَمُهَا ۗ الاايًا هُوَ (الانعام-٥٩)

چنانچے سورہ لقمان کی آخری آبتیں جن میں یا چے مخصوص علوم غیب کا تذکرہ ہے ان کا اربهی" مفاتیج الغیب" میں ہوتا ہے۔ لینی قیامت کب آئے گی؟ اس کا یقینی علم۔ بارش ا اس کی تیجی خبراور مافی الا رحام کالینی حامله عورت کے رحم میں کڑ کا ہے یا کڑ کی؟ اس  موت کس مقام پر اور کس گھڑی ہوگی؟ یہ پانچ یا تیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان ۔
سکتا۔ امت مسلمہ کا اس پر ایمان اور محکم عقیدہ ہے۔ اور ساری دنیا ہے مسلمان اس عقیدہ پر متنق ہیں۔ مگر ایال تشیع چونکہ روائے تقیہ اوڑھ لینے کے باو چود دلوں ہیں قر آن کیلئے یہ ور کی متنق ہیں۔ مگر ایال تشیع چونکہ روائے تقیہ اوڑھ لینے کے باو چود دلوں ہیں قر آن کی تر دید کرنا اپنا فرض منصی مسیحتے ہیں اس لئے ناممکن تھا کہ احمد رضا خاں صاحب بائی ہر بلویت تقیہ کے ذرتا راب وہ ہیں ملوی ہونے کے باو چود بالواسط طور پر قر آن کی سورہ لقم آن کی اس آیت کی تر دید ہیں پھی نہ ملوی ہونے کے باو چود بالواسط طور پر قر آن کی سورہ لقم آن کی اس آیت کی تر دید ہیں پھی نہ کہتے۔ چنا نچ وہ ذریر بحث عنوان 'استخارہ از علم الاعداد' کے تحت رقم طراز ہیں۔

کہتے۔ چنا نچ وہ ذریر بحث عنوان 'استخارہ از کا ہوگا یا لڑکی؟ تو حاملہ کے نام کے عدداور جس روزسوال کیا گیا ہے اس دن کے عدد جمع کر کے تین سے تقسیم کرے۔ اگر جس روزسوال کیا گیا ہے اس دن کے عدد جمع کر کے تین سے تقسیم کرے۔ اگر ایک ہائی بچے تو لڑکا ہوگا اور اگر دو بچیں تو لڑکی ہوگی اور تین بچیں تو حمل خام ضائع ہونے کی علامت ہے۔ ا

خان صاحب پریلوی نے حمل کی شخیص (Pregnancy Test) کے لئے بھی میر کورہ بالا فارمولہ تحریر فرما یا ہے لیئنی حاملہ کے نام کے عدداور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کے عدد جوڑ کرائی طرح تین سے تقسیم کر کے دیکھا جائے۔اگرایک بچاتو عورت حاملہ ہے، دو بچیں تو حمل بہیں ہے اوراگر تین باتی بچیں تو بیاس بات کی علامت ہے کے حمل تھا مگر غائب ہوگرا۔!

حمل بی کے سلسلے میں بیرتشویش کہ آیا بچہ سی سلامت بیدا ہوگایا خدانخواستہ ضائع ہوجائے گا۔ بید مسئلہ بھی''علم غیب' سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا صورت پیش آئے گی۔لیکن خانصا حب بریلوی نے ''علم جفر'' کے بل ہوتے پر''لوح محفوظ'' میں درج اس راز کو بھی طشت از بام کردیا ہے۔!!

''اگر کوئی سوال کرے کہ مل زن تمام ہوگا یا ضائع ہوجائے گا؟ تو عدد نام حاملہ کے اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کے عدد جمع کر کے دو سے تقسیم

کردیں۔اگرایک باقی بیجانو حمل تمام ہوکر بچہ تے سلامت پیدا ہوگا اور اگر دو بچیں نوقبل از وضع حمل ضائع ہونے کی علامت ہے۔''

اسی اندازے احمد رضا خال صاحب بریلوی نے علم الاعدادیا "جفز" کے ذریعہ السخارہ" کے ۲۸ طریقے صفحہ ۳۹ سے صفحہ ۳۳ تک لکھے ہیں جن میں مقد مات کے فیصلے السخارہ" کے ۲۸ طریقے صفحہ ۳۹ سے صفحہ ۳۷ تک لکھے ہیں جن میں مقد مات کے فیصلے الرابعام کی خبر سے کیکر مال مسروقہ کے حصول یا عدم حصول کی اطلاع اور چور کے مردیا الات ہونے کے انکشاف کے علاوہ گھرسے بھاگے ہوئے کی سمت کی درست خبرتک دوا اللہ سے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کسی خبر کے بچ یا جھوٹ ہونے کی تقدیق اور غائب شخص کے انکہ واللہ عابی خرض شادی ہیاہ سے کیکرم دوزن میں وصل ہونے یا نہ ہونے اندہ ہوئے اللہ عاش فراہم کی گئی ہیں۔!!

بات استخارہ کی چل رہی ہے تو گئے ہاتھوں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان دشمنانِ ملام اہل تشیع نے استخارہ کے شرع عمل کا نہ صرف یہ کہ علم الاعداد کے ذریعہ نہایت اولا ہے انداز سے قداق اڑایا ہے بلکہ کتب احادیث میں موجود''حدیثِ استخارہ'' کے اربعہ بھیرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے استخارہ کے طریقہ کو اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے استخارہ کے طریقہ کو اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے استخارہ کے طریقہ کو اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے استخارہ کے طریقہ کو اللہ نے کے لئے کس دیدہ دلیری سے اپنے معتقد مریدوں اور جابل عوام کوشیعی عقیدہ''ناو اللہ بہنی خودسا ختہ استخارہ کرنے کی زبر دست ترغیب دی ہے۔!

''''مع سبستانِ رضا'' حصہ چہارم''باب الاستخارۃ'' کے عنوان کے تحت صفحہ ۱۳۱ اور اسساس استخارے کے جوطریقے درج ہیں ،انہیں ملاحظہ فرمائیں :۔

"(۱) تشبیح کے ذریعہ استخارہ

تنبیج دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے برابر والی انگیوں سے پکڑ کر ہم اللہ الرجم پڑھے کے بعد سات بار ناد علیا منظھر العجائی تجده عدمان الرجم پڑھے کے بعد سات بار ناد علیا منظھر العجائی تجده عدمان النقائی فی النقائی کُلُ هَمْ وَ غَمْ سَین نُجلی بِنَبُوتِك یَا رَسُولَ اللهِ وَ بِولَایَتِكَ یَا عَلَی پڑھے اور پھر''یاعلی'' کی تحرار سلسل را رہ اللهِ وَ بِولَایَتِكَ یَا عَلَی پڑھے اور پھر' یاعلی' کی تحرار سلسل را رہ ہے اور کھر' یاعلی' کی تحرار سلسل را رہ اور دیکھا گرتی ہے آگے بیجھے زور زور سے بلے قواس کام کوکرنے کا اشارہ ہے اور دیکھا گرتی ہے۔

اوراگردائے بائیں ملے توانکار یعنی اس کام کونہ کرنے میں بہتری ہے۔! " "(۲) نما زاستخار جسنین کر بمین

بعد نمازِ عشاء تازہ وضو کر کے اُجلالیاس پہن لے نیالیاس ہونا ضروری نہیں۔ يهك ايك ايد مصلے يرجس ميں مبروسرخ رنگ بھي مون، ورنه بدرجه مجوري سفیدیر بیش کر گھر کی بنی یاسی مسلمان طوائی کے بہاں سے خریدی ہوئی مضائی یر نیاز حسنین کریمین اور جمیع شہیدان کر بلا اوران کے پس ماندگان کی دلائے پھراسی مصلّے پر کھڑ ہے ہوکر تنین بار درود شریف، ایک بار آیۃ الکری تنین بار سورۂ اخلاص تلاوت کرے۔اس کے بعداس طرح فریا دکرے۔ · · فرياد ، فرياد بدرگاهِ تو بدوي مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم د بدوستى على مرتضى كرم الله تعالی و جهدوحسن مجبتی وحسین شهید کر بلا آنچیمطلوب می دارم بانصرام رسال " ان کلمات کو گیاره مرتبه پراه کرنمازنفل کی نیت با نده لے اور پہلی رکعت میں الحمد للد کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور دوسری میں جب الحمد شريف كآيت إلهدنا الحيراط المستقينم يربيونيس توايك سوكياره مرتبداس کی تکرار کریں۔اس درمیان بدن گھوے گا جب بدن دانے طرف تھوم کراپن اصل حالت پر آ جائے تو الجمد کو بورا کر کے ایک بارسور ہ اخلاص یر ه کرنماز بوری کرلیں۔ اگر بدن دائی جانب گھوے گا تو اس کام میں نفع وبھلائی ہے اور بائیں جانب کھوے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اگر اهدناالصراط المستقيم كى تعداد يورى بوگى اور بدن يس كوئى كردش نه ہوئی تو اس کے معنیٰ میہوں گے کہ کا متمہاری مرضی پر جیموڑ اجار ہاہے۔کرنے ما نەكرنے ميں كوئى نقصان تېيىں۔۔!"

(١٣) استخاره مظهرالعجائب

اس طرح کی ایک اور ترکیب "نماز استخارہ" کے عنوان سے جہ مرص ٣٣،٣٢

یر درج کی گئی ہے۔''بعد نمازِ مغرب سے طلوع انجر تک سی بھی وقت کریں۔ تازہ وضو کریں، اس کے بعد کسی سفید کاغذیر مٹھائی رکھ کرحضرت علی شیرِ خدا رضى الله عنه كى فاتحد ين اور يحدره باريا مَظَهَّدَ العَجَائِبِ اور كماره مرتبه يا كاشف الغوائب براهكرنو بارورود شريف براصة ك بعدا سان كى طرف دم کریں ۔اور دو رکعت نفل نماز به نبیت استخارہ پڑھیں۔ بہلی رکعت میں بعد سجان كالحمدش يف شروع كرير جب إيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ مَسْتَعِيْنُ یر پہونچیں تو اس کی تکرار کریں۔ یہاں تک کہ یا پچے سو کی تعداد پوری ہوجائے یا بدن گھوم نہ جائے بھی چہرہ گھومتا ہے اور بھی بوراجسم ۔ بسا او قات جسم اتنی طافت نے گھومتا ہے کہ کوئی پہلوان بھی رو کنا جاہے تو نہیں روک سکتا۔ اگر دا ہے طرف گھو ہے تو کامیا بی کی طرف اشارہ ہے اور بائیں کوتو نا کامی کا۔ جب تعداد ٠٠٥ كى بورى موجائے اور بدن شكھو ئواس كام كوچند يوم كے لتے ملتوی کردے اور پھر پچھ دن بعد پھر میٹل کرے تو تعداد پوری ہونے پر الجمد بوری کر ہےاورسور ہ اخلاص ہر دور کھت میں پڑھ کرنفل تمام کرے۔ بعد کو شرین تقسیم کرے۔''

اس طرح کے بہت سے ''استخارے'' شمع شبستان رضا میں ملیں گے جن میں اپنے نام کے ''اعداد قلبی'' کے مطابق ''یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً لملہ'' کے الفاظ اور دکر کے سونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس طرح کا ایک استخارہ اور بھی ہے جس کو 'استخارہ با مؤکل'' کا نام دیا گیا ہے۔ بہر نوع! اس قسم کا ایک استخارہ اور بھی ہے جس کو 'استخارہ با مؤکل'' کا نام دیا گیا ہے۔ بہر نوع! اس قسم نے تمام استخارہ اور جملیات کی تعلیم کا مقصد ریہ ہے کہ عوام الناس اپنے ذاتی مفاد اور دنیاوی منفعت کے لالچ میں آکر ان کے بتائے ہوئے شیعی افکار ونظریات کو ورد زبان بالیس، اور پھر 'دھنے انفاق سے'' کامیا فی افکار ونظریات ان کے معتقد اور والہ وشید این جا نمیں قطراس کے بیشیعی افکار ونظریات ان کے دین وائیان کے لئے والہ وشید این جا نمیں قطراس کے بیشیعی افکار ونظریات ان کے دین وائیان کے لئے . 'کتنے زہر قاتل ہیں۔!!

اسلامی نام اعداد کے شکنے میں علم الاعداد سے متعلق اہل تشیع کے زبر دست پر و پیگنڈہ ادر ملتِ اسلامیہ میں اس کے دور رس اثر ات اور نفوذ وتر و تانج کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ جولوگ مسلمانوں میں تعویذ گنڈوں کے شدید مخالف گردانے جاتے ہیں اور ہرتنم کے تعویذ وعملیات جنگے نز ویکے محض شرک کی علامت اور گمراہی کی نشانی ہیں۔وہ بھی بالواسطہ طور پرعلم الاعداد کے شیعی علم کی افا دیت کے قائل اوراس پڑمل پیرانظر آتے ہیں۔! مثال کے طور پر قرونِ اُولی سے امتِ مسلمہ کی بیخصوصیت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام زیادہ تر رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے نام پر بطور تنرک یا برائے بر کمت محمد، احمد، مصطفی یا پھرصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں کی تقلید میں، ابو بکر،عثان، علی بطلحہ، زبیروغیرہم رکھنا باعث سعادت سجھتے رہے ہیں۔اس طرح حضورصلی اللہ علیہ دسلم کے فرمانِ مبارک' 'بہترین نام عبداللہ ادر عبدالرحمٰن ہیں اور تم اللہ کی صفات بہتمال ایسے ہی نام رکھا کرو۔'' نیز بیر کہ آپ کے ارشاد کے مطابق ناموں کے اثر ات انسانی شخصیت پر بھی مرتب ہوتے ہیں اس کئے ناموں کا انتخاب سوج سمجھ کر کرنا جا ہے چنانچے فر مان رسول گ کی تعمیل اوراتباع سنت کے جذبہ کے تخت مسلمان شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام عبدیت کے اظہار کے ساتھ رکھنے کے بھی عادی رہے ہیں: جیسے عبد اللہ، عبد الرحمٰن، عبدالباتي ،عبدالحي وغيره ليكن دشمنان اسلام المل تشيع اسلام كاس تشخص اورابل اسلام

کی اس خصوصیت پر کلہا ڑا چلانے ہے بھی نہیں چو کے۔اوران کوسنت طریقے ہے برگشتہ كرك انهول في "بحساب جمل "علم الاعداد كے مطابق نام نهاد" تاریخی نام 'ر کھنے كی وُهن میں مبتلا کر دیا۔ بینی تاریخ بیدائش کے تحفظ کے بہانے ناموں کی قدیم اسلامی روایت، فرمانِ رسول کی اہمیت ،اسلامی تشخص اور دین پیجہتی کے مظاہراور دینی رجحان وجذبات کو پس پشت ڈال دیا گیااور مھنتے تان کرتارئ پیدائش کے اعداد کے مطابق الفاظ تشکیل دے كرموزون اورغيرموزون بچول كے نام تراشے جائے لگے۔مثلاً عائشہ خديجہ، زينب،

ار المراق المعداد کی مدد سے تاریخ بیدائش کی بنیاد پر ''ام الحیر شہیدہ بیگم' آنسہ شبیبہ الاعداد کی مدد سے تاریخ بیدائش کی بنیاد پر ''ام الحیر شہیدہ بیگم' آنسہ شبیبہ الرق الاعداد پر شہناز بیگم' بیسے طول طویل اور عبیرا معنیٰ اعداد پر شتل نام رکھنا المدروایت اور''فیشن' بن گیا۔ ای طرح مردول بیس عبدالله ،عبدالرحمٰن ،جر ،احر ، مصطفیٰ، الوعبید وغیرہ اسلامی تاریخی ہستیوں کے ناموں کا امتخاب قد امت پہندی الرق الحاد الوعبید وغیرہ اسلامی تاریخی ہستیوں کے ناموں کا امتخاب قد امت پہندی الرق الحاد الوعبید وغیرہ انول الرحمٰن' یا''ارتضاء الحسین عادل' بیسے غیر مانوس الرق پیدائش کے اعداد پر شتل' تاریخی نام' رکھنا خوش ذوتی اور ترتی پہندی کی علامت الرق کی اور ترتی پہندی کی علامت الرق کی تاریخ بیس درخشاں نام قطعی''غیر الرق کی تاریخ بیس درخشاں نام قطعی'' غیر الرق کی تاریخ بیس درخشاں نام قطعی'' غیر الرق کی نام رہ گئے ہیں الرق کی نام رہ گئے ہیں الرق کی سلے کے نام رہ گئے ہیں اور ترتی پہندی کی نشانی ۔!

اور پھر ناموں کے سلسلے میں بات بہیں تک محدود ٹیس رہی بلکہ علم الاعداد کی المراد کی ال

عقیقت بیہ ہے کے علم الاعدادادر علم نجوم میں مال ادر نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اللہ مارے کوئی فرق نہیں ا این طرح ایک نجومی ستاروں کی گردش اور اس کے ''اوضاع'' بیعنی اجتماع وافتر اق سے قسمت پراستدلال کرتا ہے تھیک اسی طرح اس علم الاعداد کا ماہر بھراب جمل اعداد نکال ان اعداد سے قسمت پراستدلال یا مستقبل کے خطرہ یا خوش حالی کی پیشین گوئی کرتا ہے دوسرے الفاظ میں یوں سیحے کے علم نجوم میں ستاروں کوانسانی قسمت پراٹر انداز خیال کیا ہے اور علم الاعداد میں نام کے اعداد کی تا ثیرات کے نظریہ پر ایمان رکھا جاتا ہے غور طاب بات یہ ہے کہ اول تو ان چیز وں کومؤٹر حقیقی سمجھنا ہی شریعت کی نگاہ میں 'دکفر'' ہے ۔ الا ابوداؤڈ سے اپنی 'دسنن' میں حضرت ابو ہزیر ڈسے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا :

مَنُ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَ فَ بِمَا مُولِي مِن اللهِ عِلَمَ كَالْمَن كَ بِاس كُولُ سوال يوجِع مِن أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَ فِي مِن اللهِ عِلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اسی طرح جاروں کتب سنن اور مشدرک حاکم میں سینے حدیث مروی ہے کہ رس اللّٰد صلی اللّٰد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

مَنُ أَتَى عَرَّافًا أَوُ كَاهِنَا جَوَّضَ كَا مِنَ الْجَوَى كَ بِاسَ جَائِ فَيَ مَنَ أَتَى عَرَّافًا أَوُ كَاهِنَا أَوُ كَاهِنَا فَقَدُ كَفَرَ بِمَا الْوَرَاسُ كَى بَاتَ كَى تَصْدِينَ كَرَبِ وَاسَ فَضَدَ قِنَ لَمَ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مسلم میں رسول النصلی الله علیہ وسلم کی بعض از واج مطہرات سے مروی ہے کا الصل اللہ و سل میں میں میں اللہ علیہ وسلم کی بعض از واج مطہرات سے مروی ہے کا

رحمين عالم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا-

مَنُ أَتَى عَرَّافاً فَسَلَّهُ عَنُ شَیِّ جَمِّض فَی مُنْ أَتَى عَرَّاف العِن كَابَن يا بُولِي فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمُ تُقُبَلُ لَهُ كَابِي عِلَى مِاكَر يَهُ يَوجِها اوراس يِلِقِين كرايالًا ضَلَوْهُ أَرُبَعِيْنَ يَوُماً لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

امام بغویؒ نے ''عر اف' کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ جو شخص چند ہا تیں ملاکم مسروقہ چیز اور جائے سُرقہ کی نشاندہی کرےاس کو' عرّ اف' یا کا بہن کہتے ہیں۔ بعل علماء سلف کا کہنا ہے کہ جو شخص آسندہ ہونے والی خبریں (یعنی غیب کی باتیں) بتائے یا کم کرل کی بات بتادے وہ کا ممن ہوتا ہے -!

شخ الاسلام امام ابن تيمية قرمات بي كدجوتف كهانت علم نبوم ياعمل مل كدرس اللل تخفی با تیں بتلا و ہے اس کوعر اف یا کا بن کہا جا تا ہے۔طبر آئی نے حضرت عبد اللہ بن ا ماں سے ایک مرفوع ار نقل کیا ہے جس میں حضرت این عباس نے ان لوگوں کے الدے میں جو' ابجد' وغیرہ لکھ کر حساب کرتے ہیں اور علم نجوم کے سکھنے میں دلچیس لیتے ہیں لِر مایا۔ جو محض ایساعمل کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور اجر ہیں ہے۔!! { ا }

ند کوره بالا احادیث نبوی اورآ ثارصحابه کی روشنی میں علم الاعدا داورعلم نبحوم وغیره میں الل چھپی لینا اور اور ایسے علوم پر یقین رکھنا گناہ اور کفر کی بات ہے۔ اور اگر فرض سیجئے اس الم الاعداد کے ذریعہ اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ بھی ہواور نہ اس سے کسی مسلمان کو إلمرر بهو نيج اور نداس كويتيني اور قطعي گمان كيا جائے محض " تفريح طبع" كى خاطر اس كا المطالعه اورذكر ماجره كياجائ البي صورت مين اسعلم كاسيك نظام ركناه كي صف مين نبين ا نے گا مگران شرا نظ کے باوجوداس کے تعل عیث ہونے میں کوئی شبہ ہیں۔اورکسی تعل المنبث میں مسلمان کا مبتلا ہونا شریعت میں ' حرام' 'تھہرایا گیا ہے۔اس لئے بہرصورت علم الاعداداد رعلم النجو م دونوں ہے کلی اجتناب کرنا ایک مسلمان کے دین وایمان کے تحفظ کے

التے لازی امرے--!! ت آخر میں بیتیج حدیث اور ملاحظہ فر مالیں جوابوداؤر ، نسائی ، اور ابن حبال نے سیج امناد کے ساتھ تقل کی ہے ادرامام نوویؓ نیز امام ذہبی حمہم اللہ نے اس کو بیح قرار دیا ہے۔ ا مام احد اور ابن ماجد نے بھی اس حدیث کونقل کیا ہے۔حضرت عبد اللہ ابنِ عباس سے

الدوايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

مَنُ اقْتَبَسَ شُعُبَةً مِّنَ النَّجُوم جَلَّصَ فِي الْمَجْوم كَا يَهُ وَصَدِيَهُ لِإِنَّ كَوْاسَ فَ اتنا جاود سيمه ليااوروه جس قدر سيمهنا جائے گاا تنا ہي اسكى وجدسے اسكے كنا موں مس اضاف موتا چلا جائيگا۔

فُقَدُ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السَّحُرِ زاد مسازاد.

<sup>{ 1 } &</sup>quot; وَرَبِهِ قَالِعِينِ الْمُوحِدِينَ " شَخْعِدِ الرحمٰنِ بن حسن آل شَخْء ج: ١- ص: • ٢٠٥ ، مطبوعه لا بوريا كتان -

تُنَّ الاسلام امام ابن تیمیدتشرت و وضاحت فرماتی بین:

در سول آکرم صلی الله علیه وسلم نے اس حدیث کے ذریعه اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ علم نجوم جادوہ ہی کی ایک فتم ہے۔ اور جادو گر کے متعلق فرمان باری تعالی ہے: وَلَا یُفَلِحُ السّاجِرُ حَیْثُ آتی جادوگر بھی بھی نجات نہیں یا سکے گا۔!"

علم نجوم کے منفی پہلوؤل سے قطع نظر ابن المئذ رنے ابرا ہیم نخفی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک وہ علم نجوم جس سے بحروبروغیرہ میں راستے اور سمتوں کے نعین میں مدا ملتی ہواس کوسیکھنا ممنوع نہیں ۔علامہ ابن رجب عنبانی کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ علم نجوم جس سے انسان اپناسفر سے طور پر جاری رکھ سکے یا جس سے جہتِ قبلہ یا راستہ معلوم ہو سکے وہ جائز اور مباح ہے نیکن وہ علم نجوم جس سے ایک دوسر سے پراثر مرتب ہونا ٹا بت ہوگا وہ خوا و

علامہ الخطائی کے نزدیک بھی وہ علم نجوم حاصل کرناممنوع نہیں جس سے تجربہ اور مشاہدہ کے بعد زوال شمس اور جہتِ قبلہ معلوم کی جاتی ہے۔ البتہ: چاند کی منزلیں جانے کا علم مشہور تا بعی حضرت قبادہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ ابن عیدیئے نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ تا ہم امام وحافظ حرب بن المعیل انکر مانی رحمہ اللہ جوامام احمہ بن حنبال کے عظیم شاگر دول میں شار ہوتے ہیں اور جنہوں نے امام احمد کے علاوہ اسحاق بن ابر اہیم عظیم شاگر دول میں شار ہوتے ہیں اور جنہوں نے امام احمد کے علاوہ اسحاق بن ابر اہیم ابن را ہو یہ گی اور ابن معین سے روایات نقل کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاند کی منازل سکھنے کی امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابر اہیم را ہویئے نے اجازت وی ہے۔ ا!





رَيلوتيكت ذِهَىٰ تَهْرُ ﴿ ﴿ ﴾

مرا کافرتو گرگفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فروغ ۔

چراغ کذب را نبود فروغ ۔

مسلمانت بخوانم در جوابش مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے!

الذشته صفحات کے مطالعہ سے قارئین کرام پر بیر حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ قرآن المِلْآيت لَتَجِدَنَّ آشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ آشُرَكُوا المال مارے سب سے براے اور شدیدترین دشمن در میرود ، مجھی تو براہ راست اور الارابيغ معنوى سببوت يعنى الاستنبع كي ذريعه ملت اسلاميه كي عقا كدومل كي قلعه الما لكان والناور انہيں تو حيد كے صاف وحقاف شاہراه "صراط منتقيم" ہے بھٹكا كر (الدوبدعات كى دلدل مين وهكيلنے كى مسلسل كوششين كرتے رہے ہيں - برصغير مندوياك الما الوں کے باہمی اتفاق وانتحا واور کل مؤمن اخوہ کے اسلامی جذبہ کوسنوتا ژ الم في كے لئے ان دشمنانِ اسلام نے ' 'بریلویت' كے پلیث فارم كونہایت كامیانی كے الداستعال كياب-اوراس كے لئے ان شاطر دشمنوں نے جو ' عيكنك' اپنائي ہاس كا امركما ہے" عشق رسول" اور" عقبيرت اولياء كرام " حالا نكه كامل انتاع رسول كے بغير الله رسول كا دعوى محض نداق اور فريب الكيزى كيسواا در يجهيس -الى طرح انتاع رسول كالمكوفي بركفر باتر بهوي "الداياء الله" كفوش قدم كوچيو وكردين كمسلمات المان مانی كرنے والے اور اسلام كى تعليمات كوشرك و بدعات سے ملوّث كرنے والے الله دين كي سودا كر الو موسكة بين ان اولياء الله كي سيح بير وكار نبين--!! شیعیت کی جدید نقاب مین در بلویت ' کے بانی جناب احدرضا خال صاحب اور اللا بست بعین نے شیعی کا زاورا پنے ذاتی مفاد کے لئے جاہل اور کم علم مسلمانوں کے ذہنوں المتحصال (Exploitation) كيے كيے برفريب بتفكندُوں اور خطرناك حالوں سے الماہے اور کس طرح ان سید ھے ساد ھے مسلمانوں کے دلوں میں باجمی نفرت وعداوت 

الی استده صفحات میں ہم اپنی بساء کے مطابق ان کی ملت اسلامیہ میں نفاق وانتشار الی استده صفحات میں نفاق وانتشار الی ات کی ملت اسلام کی صفوں میں بیدا الی ات کی کوششوں کی نشا ندہی کریں گے اور اسکے جوشفی نتائج اسلام کی صفوں میں بیدا الی اس کے دور اسکے جوشفی نتائج اسلام کی صفوں میں بیدا الی اس کے دور اسکام کی صفوں میں بیدا

رَبِلُوتِكُاتُ زِهِي مَ بَغِرًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلِللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## انتشاراً من کے سیائی ہتھکنڑ ہے

## (۱) علمائے حق کی تکفیراوراُن کی کردارشی

ال بات پر ہماراایمان ہے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبیالا رسول تصے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول کار رسالت کی تفویض کے ساتھ ونیامیں نہیں آئے گا۔ای طرح یہ بات بھی مارے عقائد کی بجیاد ہے کہ رسول اللہ والله لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے جس میں نہ تو کمی یا بیشی ہوسکتی ہے اور نہ کسی طرح کی تبدیلی -اس شربیت برعمل کرنا اوراس کی حفاظت کرنا ہرمسلمان کا فرض ہے-!رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم کی و فات کے بعد شریعت کے نفاذ اور تحقظ کی ذمہ داریاں خلفاء راشدیں اورتمام صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كيمضبوط باتقول ميس ربين اور پھران كے بعد تا بعین، تنع تا بعین سے ہوتی ہوئی علمائے امت کے کا ندھوں پرشریعتِ اسلامیہ کے تحفظ وتروی واشاعت کی ذمہ دار یوں کا بوجھ آن پڑا۔۔! ہر دور کے علائے است شریعت کے محافظ اور'' نائب رسول'' کہلائے۔اور حق بیہے کہ جمارے ان اسلان اسا ئے اسلامی قدروں کی حفاظت اور شریعت اسلامیہ کوخالص قرآن وسنت کی بنیا دوں ی قائم اور ہاتی رکھنے میں اپنی ساری تو انا ئیاں نچوڑ دیں۔اعلاء کلمۃ الحق کے لئے انہوں لے ا پنی پیٹھ پر کوڑے بھی کھائے ، پابند سلاسل وزنداں بھی ہونا گوارہ کیا مگرایئے جیتے جی اسلام اورائے زریں اصول اور توانین پر ذرائھی آئے نہیں آنے دی۔ تاریخ اسلام کے صفحات ان کی شہادت حق کے کارناموں اور تحفظ شریعت کے لئے مساعی جمیلہ کے گواہ ہیں ۔! قرونِ اولی سے کیکرا ج تک اسلام کے خلاف ہر گراہی کی تحریک اور دشمنانہ سازش كاانہوں نے بامردى سے مقابلہ كياہے۔خواہ وہ خوارج دمعتز له كافتنہ و يا اہل تشيع كى چيرو دستیاں! اور میہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی کے ہر دور میں علمائے حق ہی اہل باطل کے براہ راست نشانہ کی زدیر رہے ہیں۔ اور انہوں نے عوام کا دینی رابطہ ان نائبین رسول سے المنے کے لئے ہرطرح کے جھوٹ وفریب ، مگاری اور شیطنت سے کا مہایا ہے۔!

گذشتہ صفحات میں ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سبائی سازش کی مختلف الربوں کا ایک اہمائی تذکرہ کیا ہے اور اہل تشیح کے ''مرشدان تصوف'' کے روپ میں ان ایک اسلام ویمن سرگرمیوں کا ایک مختصر ساجائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ بید حقیقت ہے کہ یہود مسلمان اسلام یعنی اہل تشیح نے ایک سازش کے تحت تقیہ کا لبادہ اوڑھ کر اور خود کوئی مسلمان اسلام یعنی اہل تشیح نے ایک سازش کے تحت تقیہ کا لبادہ اوڑھ کر اور خود کوئی مسلمانوں کے عقائد کہ وائن میں آگھے اور پیرا مریدی کے دھندے کے سہار مصد یوں مسلمانوں کو مسلمانوں کے عقائد کہ وائن میں آگھے اور پیرا مریدی کر دنے اور جاہل دیم علم ساوہ لوح مسلمانوں کو ''عشقِ رسول'' کے بہانے شرک و بدعت کی دلدل میں ڈھکیلئے میں مصروف مسلمانوں کو ''عشقِ رسول'' کے بہانے شرک و بدعت کی دلدل میں ڈھکیلئے میں مصروف میں اسلمانوں کے بیشوا اور '' بی برومرشد' بن کر در پردہ شیمی عقائد کی ان میں بہلی و اسلمانوں کو ''محت کے خلاف نے بہا کے خلاف نے الزامات لگا کہ محت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ما جمعین کے نقش قدم پر چلئے والے نام بین رسول گا کے جھوٹے الزامات لگا کہ محت اور حابال مسلمانوں کے دلوں میں ان کے اور ان کے جھوٹے الزامات لگا کہ محت کے خلاف نے بخص و عداوت الربی جو تھارت کے جوٹے بات بیدا کرنے میں دن رات گے جوئے ہیں۔!!

ار سنیعول کابیہ بدیاطن گروہ علمائے اسلام سے کتنی عداوت رکھتا ہے؟ اس بات کے اوت میں اللہ تات کے اوت میں اللہ تشیع کی منتذر مین کتاب ' حق الیقین'' کابیاہم افتاس ملاحظہ فر ما کمیں۔ اوت میں اہل تشیع کی منتذر مین کتاب ' حق الیقین'' کابیاہم افتاس ملاحظہ فر ما کمیں۔

من کامصنف ملا باقر مجلسی لکستا ہے:--

ا و و تنکیه قائم علیه السلام ظاہری شود پیش از کفا رابتداء به سنیاں خوامد کرد با ملاء ایشاں خوامد کشت۔''

{1}

جس وفت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں کے تو وہ کا فروں سے جگی کاروائی شروع کرنے سے پہلے ایندائی شروع کرنے سے پہلے ایندائی شوی کریں گے اور ایندائی سے اور این سے اور النامی کولل کر سے تیست و نا ہود کردیں گے۔

اس اقتباس سے ان دشمنانِ اسلام کی خبیث ذہنیت کا انداز ہ لگائے کہ اہل تشیع کے اور میں علمائے اہل سنت کے خلاف کس قدر لاوا بیدر ہاہے اور وہ قرآن وسنت کے

ا] "حن اليقين" بلابا قرمجلسي اصفهاني ص ١٣٨ (مطبوعة تبران-

حامل ان علمائے حق کوفنا کرنے اور ان کوصفی ہستی ہے مٹانے کیلئے کتنے ہے چین ہیں۔ ؟
علمائے حق کافکل عام تو ان ہز دلوں کے بس کاروگ نہیں۔ البتہ: اپنی پر فریب چالوں اور
مجموث وتقید کے سہارے میر عرصہ دراز سے ان علمائے حق کی کردار کشی اور ان کے خلاف
تو ہین رسالت کے جھوٹے الزامات لگانے اور جاہل و ناسمجھ سیدھے سادھے عوام کے
دلول میں ان کے خلاف بخض وعداوت کے شعلے بھڑ کانے اور نفرت دخفارت کے جذبات
پیدا کرنے کواپنی زندگی کامحوراور اپنا اوڑ ھنا پچھونا بنائے ہوئے ہیں۔!

برصغير بهنديس اسلام كي نشأة ثانيه كا تابناك دوريش احد سربهندي المعردف به ''مجد دالف ثانیُ'' سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے مغل حکمران جلال الدین اکبر کے خود ساختہ' ' دینِ الٰہی'' کےخلانب جس شدومہ ہے آ دازاٹھائی اورانتہائی جراُت وعزیمیت کے ساتھان باطل نظریات کےخلاف مصروف" جہاد" رہےوہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب آب کوجہا تگیر بادشاہ کے علم سے قلعہ گوالیار میں قید کر دیا گیا تب بھی آپ اس قیدو بند کے دوران اس گمراہی کے خلاف سر بکف رہے اور وہاں سے اپنے مکتوبات کے ذریعہ اپنے متوسلین اور حامیوں کواس گمراہی کے نتیجہ میں پھیلی ہوئی شرک و بدعات کے استیصال کیلئے جامع ہدایتیں لکھ کر بھیجے رہے۔ آپ کی بیہ بے مثال جدوجہدا سلام کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ آپ کی انتقاب کوششوں کے نتیجہ میں ہی اس فتنهُ اکبر 'وین الہی اکبرشاہی'' کا قلع قمع ہوااور ہندوستان کے اس ظلمت کدہ میں اسلام کے بچھتے ہوئے چراغ کی لوتیز ہوکر تاريكيال دور موئيس، شريعت اسلاميه كي ضيح نوكا آغاز موا اور قواتينِ اسلامي كانير تابال مغلیہ سلطنت کے شکین قلعوں ہے بُرج اور فصیلوں ہے کیکر ہندوستان کے طول وعرض میں تھیلے ہوئے کیجے کیے مکانوں اور جھونپر ایوں تک میں جگرگانے لگا۔ آپ کی اس عظیم خدمت کی دجہ سے ہی دنیا آپ کو دمجد دالف ثانی "کے پروقارلقب سے یادکرتی ہے۔! قرآن مجيد مي الله تعالى كاارشاد ب:

اوراس طرح ہم نے ہری کیلئے اسکے دیمن "مجرموں" میں سے بنائے ہیں اور آپ کارب (ان مجر مین

وَ كَذَا لِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوّاً مِنَ المُجُرِمِيُنَ ٥ وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ کے دشمنانہ منصوبوں کی طرف آپ کی) رہنمائی کرنے کے لئے اور (ان منصوبوں کونا کام بنائے میں) آپ کی مدد کے لئے بالکل کائی ہے۔ الأياً وَ نَصِيراً ٥ النوقان: ٣٠)

ا بیآ بت کریمه اس بات کی طرف اشاره کرتی ہے کے مخلص علمائے حق ، جوحقیقت میں الرَّث انبیاءٌ ' ہوتے ہیں ان کوبھی انبیاء کرامٌ کی سنت کے مطابق ہمیشہ ابتلاء وآز مائش گڑنے دور سے گذارا جا تا ہے اور ہر دور کے''مجر مین''ان سے دشنی کرنے ، انہیں الناء دینے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ ہمیشہان علمائے حق پر جھوٹے الزامات المنتخ من اورانہیں الئے سید ھے خطابات سے نوازا گیا ہے۔ قیدو بند کی صعوبتیں بھی النائے نے برواشت کی ہیں۔اسلام کی خاطر اپنی پیٹے پر کوڑے بھی کھائے ہیں اور اکثر م ہے گنا ہی 'میں بھانسی کے تختہ پر بھی انہیں چڑ ھایا گیا ہے مگر معاندین کے انتہائی ظلم ادر بربریت کے باوجودان کے پائے ثبات کولغزش نہیں ہوئی۔اسلام کی پوری تاریخ الا کی استقامت کی گواہ ہے! تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ اہل تشیع ہمیشہ علا مے حق کے دریئے الراب بیں۔ جہانگیر باوشاہ کوشتعل کر کے حضرت مجد والف ٹانی رحمہ اللہ کو' سجدہ تنجیہ'' و الناست کے جرم میں گوالیار کے قلع میں قید کرانے میں بھی اس کے دربار کے ر. برا ورده شیعه حضرات ادرخود جهانگیر کی شیعه بیوی <sup>د م</sup>لکه نور جهان " کا ہی ہاتھ تھا۔ اور ا پاکے طویل مدت کے بعداس تید ہے آزاد ہوئے تو آپ کے خلا ف محاذینانے الملے اور آپ پر فتو کی کفر صادر کرانے والے بھی عبد اللہ خویشکی قصوری جیسے تقیہ بر دارا ہل في كفرحاصل كرنے والے احمد رضاحال صاحب تاريخ ميں پہلے فرونبيں ہيں بلکہ اس لِي كِيْرِمْ ' كَالرَّنَابِ ان سے تين سوسال قبل حضرت مجد دالف ثانی كے خلاف الله خویشگی قصوری نے بھی کیا تھا۔اس شخص نے ہندوستان سے ایک فتو یٰ بنا کرحرمین الکین کے علماء کے پاس بھیجا تھا جس میں ان پریہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ حضرت مجد د فی فافی کو کعبہ سے انکار ہے لیعن ان کے نزد یک کعبہ کی بیمارت کعبہیں ہے جس کا

رَبِلِوَ كُونَ وَمَنَ مَهُور اللهِ اللهُ ا

کعبہ ہونا امت میں تو از سے چلا آرہا ہے۔حضرت مجد والف ٹائی کی عبارت کوتو ڈموڈ کم الحب ہونا امت میں تفاریہ مفہوم اخذ کیا گیا تو اس پر علائے ترمین نے کفر کا تھم لگا دیا۔ چنا نہم اس وقت بھی علاہ ترمین کے نتویٰ کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دی تھی اور اس سے متاثر ہوکر حضر سے مجد والف ٹائی کے ہمعصر شخ عبد الحق محدث وہلوگ نے بھی آپ پر فتو کل متاثر ہوکر حضر سے مجد والف ٹائی کے ہمعصر شخ عبد المجن اصل حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے انتہا کی مفلوص اور نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسپندا اس فتی تقد کا علم ہوا تو آپ نے انتہا کی حضرت مجد والف ٹائی کے سوسال بعد جب شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کا دور آپالا وستیاں بہت زیادہ پڑھ گئی کے سوسال بعد جب شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کا دور آپالا وستیاں بہت زیادہ پڑھ گئی سے سیوجہ ہے کہ جب شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوگ کے مسیاں کو گئی اس میں کہا تو ان کے خلاف طوفان کھڑا ہمند وہلوگ کے متاب شیعہ کا محد کری تھی۔ اس وقت وہلی کے کوتوال نے جوا کیک متعصب شیعہ تھا کھم وشم کی حد کردی تھی۔ اس فالم نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کے ہاتھوں کے میں میں کیا تو ان کے خلاف کے موقوان کھڑا ہم وہر میں گیا تو ان کے خلاف کے موقوان کھڑا ہم وہر کی کے دری تھی۔ اس فالم نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کے ہاتھوں کے میں میں کیا تو ان کے خلاق کے ہاتھوں کے میں میں کیا تو ان کے خلول کے کوتوال نے جوا کیک متعصب شیعہ تھا ہم وہر میں کیا تو ان کے خلول کے کوتوال نے جوا کیک متعصب شیعہ تھا ہوئی کی حد کر دی تھی۔ اس فالم نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کے ہاتھوں کے میں ہو نے تی ترجہ قرآن لکھنے کے جرم میں اثر وادئے تھے۔!

پوپ ربہہ (ان سے سے برا میں العزیز صاحب محدث دہلوگ جنہوں نے مسلسل ۱۳ پ کے ضاحبزا دیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ جنہوں نے مسلسل ۱۳ پ کے سال تک دہلی کی مسند وعظ وارشاد پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا۔ وہ بھی اہل تشیع کے خلاف '' تنخفہ اثنا عشریہ' اور ''السر الجلیل فی مسئلۃ الفضیل'' ککھنے کے جرم میں شیعہ معاندین کے وستِ ستم ہے محفوظ ندرہ سکے اوران کی ریشددوانیوں کے نتیجہ میں آخر عمر میں اپنی دونوں آئکھوں سے محمود م کردئے گئے تنے ۔۔!!

(٢) علمائے دیو بند برالزامات کفر کی حقیقت؟

اہل تنہ جو گذشتہ چودہ سوسال سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے لئے کینداور بغض وعدادت اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور چارصحابیوں (سلمان فاریٰ اعمار بن یاسر مقداد بن اسو ڈاور حضرت بلال کے علاوہ دیگر تمام صحابہ کو کا فرومر تد کہتے ہیں۔ خطابری بات ہے کہ تقتیہ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں ''کی حیثیت ہے کہ تقتیہ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں ''کی حیثیت ہے کہ تقتیہ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں ''کی حیثیت ہے

و بنے ہوئے اپنے شیعی عقیدے کے مطابق براہ راست صحابہ کرام پر تیز اکرنے ، گالیاں المع اورانہیں برملا کا فرومرمذ کہنے کی جراُت تو کرنہیں سکتے ، کیونکہ اس طرح نہ صرف ان في تقييه كا بها ندًا كِبُوبْ جائے گا بلكه وه مسلمانوں كے غيض وغضب كانشاند بننے ہے ہيں القش قدم پر چلنے والے، ان کے جانشین اور مخلص علمائے امت کو'' کا فرومریڈ' کہہ کر فی چرب زبانی ہے بھولے بھالے ناسمجھ اور جاہل عوام کو بہکاتے اور علمائے حق کے لا ف نفرت وعداوت كا ماحول پيدا كرتے ہيں....! واضح رہے كماہل تشيع كے يہاں ا القريم، كى طرح دمتير ا' اليمني اينے مخالفين كوسب وشتم ليمني گالى گلوچ ، الزام ترشي اوران القيم لے خلاف کفر وار تداد اور کردار کشی کی با قاعدہ مہم چلانا بھی ''ارکانِ دین'' میں شامل و المر و مخلص شیعه " کے لئے میہ بات ناگزیر ہے کہ وہ '' تقیبہ ' ضرور کرے گا کیونکہ ی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جوتقیدنہ کرے وہ قیامت کے دن فکٹا اٹھایا جائے گا۔تقیّہ ان لے عقیدے کے مطابق جزورین وابیان ہے۔ شیعوں کی مشہور ومعروف کتاب "من لا من الفقیه "میں چوشیعہ حضرات کے اصول اربعہ کتب میں شار جو کی ہے اس میں بیعوں کے امام جعفرصارتی کابدارشانقل کیا گیا ہے کہ

قال صادق عليه السلام: لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقاً وقال عليه السلام لادين لمن لا تقدة له. { ا }

ایام جعفرصادق علیہ السلام نے ارشادفر مایا کہ اگر میں بیر کیوں کہ تقیّہ ترک کرنے والا ایسا ہی (گنہگار) ہے جیسا کہ نماز کوترک کرنے والا تو میری میہ بات تج ہی ہوگی اور آپ نے میمجی فرمایا کہ جو تحص تقینیں کرتاوہ سے د بین ہے۔

'' تقیہ'' کی طرح چونکہ''تبر ا' بھی ان کے عقیدے کا لازمی جزو ہے اس کئے ہر اللہ سے لئے بیلازمی ہے کہ وہ ردائے تقیدا پنے گرد لپیٹ لینے کے باوجودا پنے دشمنوں پر اللہ اسے بنیادی'' فرض'' ہے روگر دانی نہیں کرے گا۔وہ صحابۂ کرام فقہائے امت اورمخلص آئیر اسے بنیادی'' فرض'' ہے روگر دانی نہیں کرے گا۔وہ صحابۂ کرام فقہائے امت اورمخلص

إ ( ا ) "من لا يحضره الفقيه" إلى بالويدامي ج ارص ١٢٨\_

علائے تق پرتیر اکرنا اوران کے خلاف تکفیری مہم چلا تا اپنی زندگی کا اولین مقصد سمجے کا البتہ: موجودہ دور بین تقید کے پردہ میں مستورہ وکراسلام کی هفوں میں رخنہ اندازی کر لے والے ان بدباطن وشمنانِ اسلام کا ہراہ راست صحابہ کرام پر کھلا تیر اکرنا چونکہ مسلحت کے سراسر خلاف تقال کے تیز اکا سمار انزلہ عموماً ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا اوالے، قرآن وسنت کے شیدائی وفدائی علائے دین پربی گرتا ہے۔ خاص طور پر جب ال عکمائے تی نان میں جھ کھا ہویا عملی جدوجہد کی الله علمائے تی نان کی شیعیت کے خلاف اور اس کی تر دید و تغلیط میں چھ کھا ہویا عملی جدوجہد کی اللہ موتو ان کا ' جرم' ان کے تقیہ بردار' اعلیٰ حضرت' کے نزد میک دو چند ہوجا تا ہے اور وا الی صورت میں نہ صرف تکفیر وقسیق کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ ان کی فخش گالیوں کے بھی براہ راست ہدف بن جائے ہیں۔!

بانی وارالعلوم و ہو بندحضرت مولا تا محمہ قاسم صاحب نا نوتو کی نے اہل تشیع کی ردّ میں تين كما بيل" بدية الشيعة "، " فيوض قاسمية "اور" اختاه المؤمنين "كے نام ہے لكھى تقى ران کے علاوہ جب ایک شبیعہ نے دارالعلوم دیو بند کے *صدر مدرس حضر*ت مولانا محبر لیعقو ب صاحب نانوتوی کے پاس جالیس سوالات لکھ کر جھیج تو حضرت نانوتوی نے حاجی ظهورالدین صاحب کی معرفت مولا نامحمر قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرّ ه کی خدمت میں ان سوالات کے جوابات لکھنے کے لئے بھیج دیئے اس وقت عدیم الفرصت ہونے کے باوجود حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتويٌّ نے تعمیلِ ارشاد میں نہایت عجلت اور کم وفت میں ان سوالات کے انتہائی مدلل اور مسکت جوابات تفصیل سے تحریر فرمادیے ، جو بعد میں ''اجوبهُ اربعین'' کے نام سے دوحصوں میں شائع ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کی ضخامت • ۲۸ صفحات ہے۔ اس کتاب کے حصہ اول میں ۲۲ سوالات کے جوابات مولانا محمد قاسم صاحب نا نونو کی کے قلم ہے ہیں ساتھ ہی مولانا عبد اللہ ابن مولانا محمہ انصار صاحب مرحوم کے جوابات بھی اس میں شامل کردئے گئے ہیں۔البتہ: دوسرا حصہ پورے طور پرحضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو ی کاتح ریکر دہ ہے جس میں بقیہ سوالات کے شفی بخش جوابات دے گئے ہیں۔!

الماريك زِهن مَهْ وَارُ الكِتَالِيَةِ مِنْ اللهِ عَلَى إِنْ الكِتَالِيَةِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

المرتشع کے خلاف مولانا قاسم صاحب نانونو گی کی بید دندان شکن کوششیں دیکھکر ہی اللہ اللہ تنبع کے خلاف مولانا قاسم صاحب نانونو گی کی بید دندان شکن کوششیں دیکھکر ہی آئو آخر رضا خال صاحب بر بلوی کا شعلہ خضب بھڑک اٹھا تھا اور انہوں نے جھنجھلا کران اللہ کے خلاف بیفتو کی یا'' تیم ا'' قاممبند کر ڈ الاتھا کہ :

" قاسميه م الله ملعون ومرتديين " [1]

الم تشیع کی فریب کاریوں کا پروہ چاک کرنے کے لئے اکا برعلائے دیوبند میں اللہ سے حضرت مولا نارشیدا حمر گنگوئی نے بھی ایک کتاب ' ہدایۃ الشیعہ' کے نام سے تصی تھی ۔ بہس کے دلائل اور طرز استدلال کو دکھے کر بانی بر بلویت احمد رضا خانصا حب آگ بگولہ بی ہوگئے متھے اور انہوں نے اپنی تلملا ہٹ اور غیض وغضب کا اظہاران الفاظ میں کیا تھا۔ بی ہوگئے متھے اور انہوں نے اپنی تلملا ہٹ اور قیض وغضب کا اظہاران الفاظ میں کیا تھا۔ اسے جہائے گا اور آگ اے جلائے گی اور " ذُق إنْ اللّ

الاشرف الرشيد" كامره يكما عكى!" {٢}

واضح رہے کہ اس میں مولانا رشید احمد گنگونگ کے ساتھ ان کے خلیفہ اور دیو بندی اور کی بندی اور کی بندی اور مشہور عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا اشرف علی تفالوگ کوبھی خانصا حب بر بلوی نے اپنی تعبر ان کے نشانے پر لے لیا ہے۔ اور اس مکروہ مقصد کے لئے قرآن مجید کی آیت "دُق اِنْکَ آئِدَ الْعَذِیْرُ الْعَرِیْمُ (الدخان: ۱۹۹) میں لفظی تحریف کرتے ہے کہ آیت "دُق اِنْکَ آئِدَ الْعَذِیْرُ الْعَرِیْمُ (الدخان: ۱۹۹) میں لفظی تحریف کرتے ہے کہ آیت "دُق اِنْکَ آئیک العَذِیْرُ الْعَرِیْمُ وَفِی خدائیں کیا ہے۔!!

رسبیل تذکرہ ہم شیعوں کی مشہور اصطلاح 'فتر آ' کے بارے میں یہ وضاحت

رتے چلیں کہ 'فتر آ' کالفظا گر چیا ظہار براُت اور بے زاری سے مشتق ہے تاہم شیعہ
معتقدات میں اس لفظ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اہل تشیع کے یہاں تر آک ابتداء ہمیشہ
د' کا فرومر تذ' کے الزام سے ہوتی ہے اور اس کا نقطہ عروج یا انتہا لعنت و ملا مت اور سب
وشتم یعنی گائی گلوچ اور فحش گوئی ہے۔ مثال کے طور پر تمام صحابہ کرائم کو پہلے انہوں نے کا فر
ومر تد تھہرایا اور جب اس سے بھی ان کو تستی نہیں ہوئی یہ ظالم ان نفوس قد سیہ پر لعنت

<sup>[1] &</sup>quot;نادى رضوية احدرضاغال بريلوى جرام ١٥٥-

٢ } "فالص الاعتقاد" احدرضاخال يربلوى ص ٢٠-

ملامت کی ہو چھار کرنے اوران پرست وشتم ، ہدز بانی اور فخش گوئی پراتر آئے۔ تبرّ اکرناان کے یہال ایک شم کی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اہل تشیع کی ایک کتاب ''مفتاح البخان'' میں لکھاہے :

"ان لعن الشيخين في كل صباح صرات شيخين (ابوبر وعمر ) برصح وثام ومساء موجب لسيعين حسنة ". العنت كرفي سير نيكيا والتي بير [ ا }

المختصرية كدرة شيعيت براكابرعلائ ديوبندكي فذكوره بالاكتابيل منظر عام برآئے كے بعد حلقه ديوبند سے اہل تشيع كے عقائدكى رو بيس كتابيل لكھنے كا ايك تا تا سابندھ كيا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوك كے شاگر درشيد كيم رحيم الله بجنورك نے ايك كتاب "ابطال اصول الشيعة بالد لائل العقلية والنقلية "كنام سے اور دوسرى" الكافى للا عتقاد الصافى " كے عنوان سے كسى اس كے بعد مولانا اختام الحق مرادآبادگ كى كتاب "نصيحة الشيعة "منظر عام برآئى ۔ پھرمولانا حيد على فيض الحق مرادآبادگ كى كتاب "نصيحة الشيعة" منظر عام برآئى ۔ پھرمولانا حيد على فيض آبادگ نے ردشيعيت برگى برمغز كتابيل كسيس جيسے "دفع الباطل" "آباء بينات" دوسرف شيعي افكار ومعتقدات كے تعاقب ميں كتابيل كسيس جيسے "المصرة الغيبية على فرقة نصرف شيعي افكار ومعتقدات كے تعاقب ميں كتابيل كسيس جيسے" المصرف الغيبية على فرقة بلكماك كسن "اجوبة المحتر بن في ترك كتاب المبين" "" ظهار الحق" اور تحذير السلمين" كسيس بكماك كسنو سے جوائل شيع كا گذھ تھا انہوں نے روشيعيت برايك باوقار رسال "ابخ" كا المحاد مقانبوں نے روشيعيت برايك باوقار رسال "الخ" كا المحاد مقانبي حس ميں جرماه مختلف عنوانات سے شيعيت كے خلاف نهايت كارآيد اور مقيد المحاد مقيد مولئن شائع ہوتے تھے ۔!

اہل تشیع جوشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ کی'' تحفہ اٹناعشریہ'' کا جواب پوری ایک صدی گذرجائے کے بعد نہ دے سکے تھے۔الیں صورت میں جب حلقہ دیو بندک طرف سے شیعی عقائد پراس طرح تابر توڑ حملے شروع ہوئے تو وہ بے چارے بوکھلا اٹھے ادر ان کے ایوانِ عقائد میں زلزلہ ہر پاہوگیا۔احمد رضا خال صاحب جیسا'' شعلہ مزاج

<sup>{</sup> ١ } ''مفتاح البنان' فضل بن شاوان في بحواله مختفر'" تحفدا ثناعشرية 'ص: ٢٨٥ و' 'تغيير صالي' 'ص ٩٨٩ \_

الله السيخ "أ آبائي مذهب" كي بيه بيسي اوراس كي درگت تبنته بهلا كيسے ديكي سكتا تھا۔؟ المالية أولوبندكے بيصريح اقدامات اس بات كا چيش خيمه عظے كه دارالعلوم ديوبند مستقبل الماليات كے وجود و بقاء كے لئے ايك كھلاچيانج اور عظیم خطرہ ہی نہیں، بلکہ اس کے افکار الملدات كا قبرستان بن جائے گا۔اس لئے دارالعلوم دیو ہند کے اثر درسوخ كوختم كرنے و المرابيس آباد' ابل سنت والجماعت " ميں باجمی پھوٹ اور نفرت وعداوت کے جذبات بناكر كے ان كے دوئكڑ ہے كرنا بے حدضروري اور دفنت كاسب سے اہم تقاضہ تھا۔ چنانچہ الما كا كاحدرضا خال صاحب في حالات كى نزاكت كومسوس كرتے ہوئے اسيخ "آبائى المن كتخفظ كے لئے اس اہم كام كابير الشايا۔ انہوں نے انتہائى غور وفكر كرنے كے الدنالة خرصائ ويوبند كےخلاف ايك جامع منصوبہ تيار كرليا۔ انہوں نے اس مقصد كے القام علاء ديوبندي ميجه كتابيل منتخب كيس - پھر ان ميس سے اپنے مطلب كى ليجھ والاللى چن كران ميں قطع وہريداور جملوں كى ترتيب ميں الث پھيراور نقتريم وتا خير كے و الرائم اور " باتھ كى صفائى" وكھا كرانہوں نے اليى " كفرىيد عبارتيں" اور " واہى وعقائد" لانب ديئے جن كوير م كركوئى بھى مفتى آئے بندكر كان كے قائلين ير " كفركا فتوى" كا المار انہوں نے اپنی مرتب کروہ اس جعل سازی کوعر بی زبان کا جامہ پہنایا اور ایک لانی کی شکل میں کیکروہ حجاز کی مقدیس سرزمین میں یہو چے گئے۔علائے حرمین شریفین کے ا المن جب انہوں نے اپنی تحریر کردہ ' دجعلی عبار تیں' 'خودسا خنتہ مفہوم کے ساتھ عربی زبان النازجمه شده رکھیں تو ان کو پڑھ کر لامحالہ ان کفر بیعبارتوں پران علائے حرمین کا فتو کی گفر والله ای تھا۔ چنا نجے میں ہوا۔ خانصاحب بریلوی اپنی بیہ جال کامیاب ہوجائے سے بہت ان کی دلی مراد پوری ہوگئی تھی۔ چنا نچے ہندوستان واپسی کے فور أبعد ہی انہوں ا الياس شابركارفتوى اورعلاء ديوبندكى كتابول مين تحريف كرية وحسام الحرمين "يعنى العربین کی تلوار' کے نام سے شائع کر دیا ۔ پس پھر کیا تھا۔علماء حربین کے فتو کی گفر کی اشاعت م بعد علماء و بو بند کے خلاف ہندوستان کے طول وعرض میں ایک شور مج سمیا اور ان عبار تو ل

کولیکر ہر طرف سے ان پر لعن طعن ، شور داویلا اور احتجاج و مذمت کا طوفان آگی۔ اللہ احمد رضا خال صاحب ہر بیلوی او ران کے ہمنواؤں کی طرف سے عام اللہ اکابرین علماء دیو بند میں سے جار مخصوص عالموں کے ''کا فرومر تذ' ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور ان کو اپنا پیشوا مانے والوں بیا ان کو مسلمان سمجھنے دالوں کو بھی دہاتی ادر خار ما اسلام کا فرومر تذکہا جاتا ہے۔ ان کے علادہ شاہ وکی اللہ محدث دہلوگ کے بچے تے ادر شاہ العزیز محدث دہلوگ کے بچیتے شاہ اسلام کا فرومر تذکہا جاتا ہے۔ ان کے علادہ شاہ وکی اللہ محدث دہلوگ کے بیشوا ہیں ، امور العمل کا شہید کو جو علائے دیو بند کے بیشوا ہیں ، امور خال صاحب نے اپنی کتاب ''الامن والعملیٰ ''صفحۃ ۱۱ پر ان القابات سے نو از ا ہے ' خال صاحب نے اپنی کتاب ''الامن والعمل نا بندہ داغی ''

ان کے علاوہ اکا برعلائے دیو بند میں سے حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نالہ ا بائی دارالعلوم دیو بند پرخانصا حب بریلوی اوران کے تبعین کی طرف سے اٹکارختم نہوں بہتان لگایا گیا ہے۔ اسی طرح مولانا رشید احمہ گنگوئی پر اللہ رب العزت کو (نعوذ الا بالفعل جھوٹا کہنے کا شیطانی نظریتھو پا گیا ہے۔ باقی دوعلاء دیو بندیعنی مولانا اشرف علی تھا ا اور مولانا ظیل احمد ابہوئی (مرفون جنت البشیخ ، مدینہ منوّرہ) پرتو ہیں و تنقیص رسالت ہا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہودہ الزام اور ضبیث دعوی کی کیا جاتا ہے۔ لعنہ اللہ علی الکا ذبین۔ اگر بالفرض بیرسارے الزامات درست ہیں تو دنیا میں کون ایسا مسلمان ہوگا جوالی کا فرکہنے ہے گریز کرے گا۔؟ بلاشبہ جو بھی تو بین رسول کرتا ہے وہ قطعی کا فر اور خار ہا ما حب ہریلوی کی زندگی میں حیات مولانا اشرف علی تھا توی اور مولانا خلیل احمد ابہا صاحب ہریلوی کی زندگی میں حیات مولانا اشرف علی تھا توی اور مولانا خلیل احمد ابہا نے بھی خانصا حب ہریلوی کی کتاب ''حیام الحرمین'' کے شائع ہوتے ہی اس کے جوا نے بھی خانصا حب ہریلوی کی کتاب ''حیام الحرمین'' کے شائع ہوتے ہی اس کے جوا نے بھی خانصا حب ہریلوی کی کتاب ''حیام الحرمین'' کے شائع ہوتے ہی اس کے جوا

"هم پر بیک بہتان ہے۔ ہمارے بیعقائد ہرگز نہیں ہیں بلکہ جس کے بھی ایسے نا پاک عقائد ہوں ہم خودان کو کا فراور خارج از اسلام سیجھتے ہیں۔ " (المهند علی المفند)

ای طرح مولانا اشرف علی تھا نوگ نے اپنی کتاب ' حفظ الایمان' کی شرح' 'بسط ان' میں واضح اور دوٹوک الفاظ میں خانصا حب بریلوی کے ایپ او پرلگائے ہوئے اولان رسول' کے البارام کی تر دیدکرتے ہیں کہ:

مولا ناخلیل احمد امبیوی کی کتاب ''برا بین قاطعه'' کی جس عبارت پر احمد رضا خال الله حدیث کی جس عبارت پر احمد رضا خال الله حدیث نا الله می بنیاد پر الله الله حدیث می بنیاد پر الله می برات می برات می برات می برات می برات الفاظ میں کیا ہے۔

"مولوی احدرضا خال صاحب بریلوی نے بندہ پرجوالزام لگایا ہے بالکل ہے اصل اور لغوہ۔ میں اور میر سے اساتذہ الیے شخص کوکا فرومر تدمعلون مانے بیں جو شیطان علیہ اللعن تو کیا کسی مخلوق کو بھی جناب سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے علم میں زیادہ کے۔ یہ فریہ ضمون کہ شیطان علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ براین کی کسی عبارت میں نہ صراحثا نہ کنایة لکھا۔ مجھ کوتو

مدت العربه ال کا وسوسہ بھی نہیں ہوا کہ شیطان کیا ،کوئی نبی یا فرشتہ بھی آپ کے علم کی برابری کر سکے چہ جائیکہ علم میں زاید ہو۔ بیعقیدہ جو خاں صاحب نے بندہ کی طرف منسوب کیا ہے "کفر خالص" ہے۔اسکا مطالبہ خاں صاحب سے بندہ کی طرف منسوب کیا ہے "کفر خالص" ہے۔اسکا مطالبہ خاں صاحب سے روز جز ابوگا۔ میں اس سے بالکل بری ہوں اور پاک، دکھی باللہ شہید آ۔

ابل اسلام عبارات برابین کو بغور ملاحظه فریا ئیس مطلب صاف اور واضح

ان بزرگوں کے ان کھلے ہوئے اعلانات براکت کے باجود ہر ملوبت علمبرداروں کاان برسلس تو بین رسالت کاالزام لگاتے رہناادران کے کافر دمر تد ہولے اصرار کرنا آج بھی جاری ہے جبکہ ہم اور ہمارے اکا برین علائے دیو بندعرصہ دراز یہ با گیا۔ دُنل اس بات کااعلان کرتے چلے آرہے ہیں کہ ہمارااس پرایمان ہے کہ رسول الم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ای وائی کی ادثی تو بین کرنے والے بلاشک وشرقطی کافر ہیں اور بھی ہماراعقیدہ ہے کہ تو بین رسول کرنے والے کومسلمان سیجھنے والا بھی قطعی کافر اور خار ا

جناب احمد صناخال صاحب بریلوی اوران کے بعین جوائے آپ کو' دو کے کی چورا اللہ سنت والجماعت اور حنی کہتے ہیں۔ حالا نکہ بیلوگ ندتو وعویٰ ' اہل السنة والجماعة ' ہیں ہی سیچ ہیں اور مذبی نقد حنی کی صدافت پران کا یقین واعتا داور عمل ہے۔ بیلوگ فقہ خلی الا مستو ہیں اور مذبی نقد حنی کی صدافت پران کا یقین واعتا داور عمل ہے۔ بیلوگ فقہ خلی الا مام لے کراس کا استیصال کرنے اور اس کے احکام وہدایات کو سبوتا و کرنے کی کوشٹوں میں دن رات مصروف ہیں۔ اگر جاری بیہ بات در ست نہیں تو کیا ہر بلویت کے حریم ہیں دن رات مصروف ہیں۔ اگر جاری بیہ بات در ست نہیں تو کیا ہر بلویت کے حریم اللہ کے خواں مار راب اس بات کی وضاحت کرنے کی زحمت گوارہ فر ما کیں گیا کہ خال صاحب ہر بلوی نے اپنی و صعیت مطالعہ کے با جود کیا فقہ حنی کی مشہور و معروف اللہ کہ خال صاحب ہر بلوی نے اپنی و صعیت مطالعہ کے با جود کیا فقہ حنی کی مشہور و معروف اللہ متداول کتا ہو ' درِ محتار' ہیں بی عبارت کیمی نہیں دیکھی تھی جس ہیں ندکور ہے :۔۔

<sup>(</sup>۱) "عبارت براہین قاطعہ"مطبوعة تحریر مولانا خلیل احد انبیٹویٌ بحواله "انکشاف حق میں:۲۲۱ (مفتی خلیل احد فال بدایوتی)

کسی مسلمان کے مرقد ہونے ادراسلام سے پھر
جانے کی گوائی لیے ادر وہ شخص انکار کرتا ہوتو
ایسے شخص سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔
گواہوں کو جھوٹا بائے کی دجہ ہے نہیں بلکہ اس
دیدہے کہ اس کا اپنے مرقد (کافر) ہونے سے
انکار کرنا رجوع اور تو یہ کے تھم میں ہے۔

اللهدوا على مسلم بالردة الله منكر لا يتعرض لله لا الكذيب الشهود العدول بل الناكاره توبة ورجوع-"

فقد منى كى بير عبارت خانصا حب بريلوى اوران كتبعين كے لئے قابل قبول ندمونا ر ان کے لگائے ہوئے علمائے دیو بندیر الزامات کفر سے ان علماء کا انکار اور براکت کا المار ہوتے رہنے کے باوجودان علمائے حق کے تفریر بریلوبوں کامسلسل اصرار اور ان پر ا ایازی کی مہم چھیڑے رہناء آخر کس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟ علیائے دین سے نفرت ولدادت کار مظاہرہ کیاان کی شیعہ ذہنیت کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی نہیں۔۔؟؟ عوام الناس کوشاید بیه بات معلوم نه جو که شاه دلی الله محدث د بلوی مجمی دین فکر کے اڑٹ وامین اکا برعلائے دیو بند کے علاوہ ان کے بیشیوا اور خانواد ہ و کی اللہ ان کے پیشم اع شاہ اسمعیل شہید پر احمد رضا خاں صاحب بریلویؓ نے جو سنگین الزامات کفرلگائے ال اور بربلویت کے بمنوا بزعم خود علامہ کچنیں چناں جس کا راگ ہمہ وقت الاسیتے رہیے الله ان کی تعدا دیشار ہے۔شاہ استعیل شہیڈ پر خانصاحب بریلوی نے مجھیٹر الزامات کفر لوَّ ابني كمّابِ ''سبحان السيوح'' مين لگائے ہيں جوانہوں نے **۴ س**اھ ميں لکھی تھی۔ پھر مَات مال بعد يعن ٢ إسلام من جب انهول في "الكوكبة الشهابية على كفريات إلى الوهابية" لكهي تواس من بهي مولانا اساعيل شهيدٌ برستر عَمَّكِين الزامات كفرالكائے منے۔ بیرمارے الزامات اس قدرشد بیراورخطرناک ہیں کہ ان کو پڑھ کر کوئی بھی صاحب ایمان، شیدائی رسول ایسے عقائدر کھنے والے ہے شدید نفرت اور عداوت کئے بغیر نہیں رہ المكتاب مثال كے طور برِنماز میں رسول الله صلی الله عليه وسلم كا خيال آنا (نعوذ بالله) گدھے

<sup>[1] &</sup>quot; درم في أن علامه مجمد علاء الدين صلفي ص الا

اِرَيْلِوتِ كُلُّهُ وَمِنْ مَهُوا لِمُعْرِقِ اللهِ وازالِتَالِيُّ اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہونے کا شیطانی نظریہ۔ای طرح نبی کر ا صلی الله علیہ وسلم کا ورجہ ''بڑے بھائی'' کے برابر بتانے کا فاسد عقیدہ یا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے لےمرکزمٹی میں ٹل جانے کا تو بین انگیز دعویٰ۔علادہ ازیں تمام انسان اور چھو 🖟 برئ مخلوق مع رسول الله عظم كالله كزويك سب كے جمار عدزياد و ذليل مون كا فتیج الزام کے ساتھ ساتھ رب العزت کے لئے (نعوذ باللہ) ذلّت وحقارت کے کلمات وصفات مانے کا الزام بھی خان صاحب بریلوی نے شاہ اساعیل شہید پرلگایا ہے۔احمد رضا خانصاحب کے بقول اساعیل دہلوی اور ان کے ماننے دالے وہابی ایسے کوخدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، غافل ہونا، ظالم ہونا، ناچنا،تھرکنا،نٹ کی طرح کلاکھیلنا بحورتوں ہے جماع کرنا، لواطت جیسی بے حیائی کا مرتکب ہوتا ،حتیٰ کہ خودمفعول کی طرح مختف بنیا ، کوئی خباشت یا کوئی نضیحت خدا کی شان کےخلاف نہ مجھنا۔خدا کا کھانے کائمنہ، بھرنے کا یہیٹ،مردی اور زنی کی علامات رکھنا، خدا کوصر نہیں جوف دار کھوکھلا تصوّر کرنا، سبّوح قد وس نہیں خنثیٰ مشکل کہنا،خداکے ماں باپ جورو بیجے سب ممکن سمجھٹا۔خدا کا خودکشی کر سکنے، گلاگھونٹ کر يا بندوق مار كرخود كوختم كريينے كاعقيره ركھنا، يا زہر كھا كريا خود كوجلا كر مارڈ النے كاعقيده۔ ایسا خداجس کا کلام فناہوسکتا ہے۔جوربرد کی طرح بیمیلتا ہے اور برتہا کی طرح چومکھا ہے۔ جوبندول سے چھیا کر پہیٹ بھر کے جھوٹ بولٹا ہے۔' (العیاذ باللہ ونعنة الله على الكاذبين) ا ين كتاب و الكوكمة الشهابية على كفريات الى الومابية عين احمد رضا خال صاحب، مولانا شاہ اسمعیل شہیدگی بابت بیے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء، ملائکہ، قیا مت وجنت و تاروغیرہ تمام ایمانیات کے مانے سے اٹکار کیا ہے۔اور اس کتاب کے صفحہ بہم پر لکھتے ہیں کہ (اس کے نز دیک) حضرات ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے شرک صادر ہوئے ۔ پھراسی صفحہ ہم پر وہ شاہ اساعیل شہید ّ پر بیدالزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اں بات کے قائل تھے کہ (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں شرک موجود ہے۔! خانصاحب بریلونی این ای کتاب ''الکو کبته الشهابیه'' کے صفحات ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳ او، ۱۳۳ پرمسلما نوں کو

<sup>{ 1 } &</sup>quot; نقاوی رضوبیهٔ احدر صاحال بربلوی ج ارس ۴۵ ۷ ـ ماشر رضاا کیڈی جمبئی من اشاعت ۵ مسابعے۔

المريد بن لكسة بن ‹‹مسلمانو! مسلمانو! خدا را ان ان ناباك شيطاني ملعون كلموں كوغور مرو— بإدر يوں ، پنڈتوں وغير ہم <u>ڪلے</u>مشرکوں کی کتابيں د تيجو — ان ميں ا معن اس کی نظیر نه یا ؤ گے۔ گر اس مدعی اسلام بلکه مدعی امامت کا کلیجه چیر کر و میسے کہ س جگر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک ہیر مرت حسب شتم (بینی گالیاں) کے الفاظ کاکھ دیئے ۔ مسلمانو! کیاان گالیوں ی محدرسول الله سلی الله علیه وسلم کواطلاع نہیں ہوئی ، یامطلع ہوکران سے ایڈ اء مه يهو نجى - بإن! بإن! والله! والله! انهين اطلاع مولى ، والله أنهين ايذاء ، پہونچی ۔اورانصاف تو سیجئے اس کھلی گستاخی میں تأ ویل کی جگہ بھی نہیں۔' المیوقتی احمد رضاخاں صاحب بریلوی کے نز دیک مولانا شاہ اسلعیل شہید دہلوی کے الله الله ويل ' جرائم' كي نوعيت ، جس مين تونين رب العالمين اوراس مح صبيب پاك المرمول الله على الله عليه وسلم كى الم نت اورآب كے لئے (نعوذ بالله) گاليال نمايال ميں -المانصاحب بربلوي كاوه بيان بهي ملاحظ فرمائيس جوانهول نے اپني كتاب "متمهيدالا بمان" الرام فرمايا ہے۔ لکھتے ہيں۔

''شفاشریف وبراز بیدوفناوی خیر میدوغیره میں ہے کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ و اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ پاک میں گستاخی کرے وہ کا فرہے اور جواس کے اللب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ مجمی کافر ہے۔ ' { ا }

پراس 'تمهیدالایمان' صفحه ۳۵ برخان صاحب بریلوی تکھتے ہیں:-'' نه كها يك كلام تكذيب خدايا تنقيصِ شانِ انبياء عليهم السلام والثناء ميں صاف ہصریح، نا قابلِ تا ویل وتو جیہ ہواور پھر سیھی تھم گفر نہ ہوتو اے گفر نہ کہنا

كفركواسلام مانناجوااور جوكفركواسلام مانے خود كا فرہے۔

ا کابرعلائے د بوبند کے بارے میں خان صاحب بریلوی اپنی کتاب" حسام الحرمین"

المَيْلِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کے صفحہ اساااور'' فآو کی افریقنہ'' کے صفحہ ۹ + اپرواضح اور دوٹوک انفاظ میں جوفتو کی دیتے ہیں۔ اسے بھی ملاحظہ فرما ئیں۔ لکھتے ہیں: —

''رشیداحمد اور جواس کے پیرو ہیں جیسے خلیل احمد انہی اور انٹرف علی و نیرہ اسکے کفر میں شک کرے۔ بلکہ سی اسکے کفر میں شک کرے۔ بلکہ سی طرح کسی حال میں انہیں کا فر کہنے میں تو قف کرے اسکے کفر میں شہیں ۔'' فاوی افریق میں مورید کھتے ہیں :۔۔

''جوائیس کا فرنہ کے، جوان کا پاس ولحاظ رکھے، ان کے استادی رشتے یا دوئ کا خیال کرے وہ بھی انہیں میں سے ہے۔ انہیں کی طرح کا فر ہے۔ قیامت میں انہیں کے ساتھ ایک رسی میں باندھاجائےگا۔''

کیکن دلجسپ ترین اور جیرت ناک بات یہ ہے کہ بہی احمد رضا خال صاحب بریالا اپنی دانست میں تو ہدن رسول اور تکذیب خدا کے مرتکب ایسے ' خطر ناک مجرمول ' لیحیٰ شاا اسلیل شہید دہلوگ اور ان کے معمین لیحنی اکابر علماء دیو بند مولا نا رشید احمد گنگوہ گی ، مولا ا اشرف علی تفانوگ ، مولا ناخلیل احمد انہوگ اور مولا نا حجمہ قاسم نا نوتو گی کے بارے میں اہلا اشرف علی تفانوگ ، مولا ناخلیل احمد انہوگ اور مولا نا حجمہ قاسم نا نوتو گی کے بارے میں اہلا کتاب '' تمہید الایمان ' صفحہ سام پر اور اس سے قبل 'دسیجی ن السبّوح' ' صفحہ ۸ پر (جدیا از بیشن کے صفحہ سام پر ) کیاار شاد فر ماتے ہیں۔ ؟ ذراوہ بھی ملاحظ فر ما کئیں :۔۔

" حاش للد، حاش للد، بزار بارحاش للدي برگزان كى تكفير پيندنبيل كرتاب ان مقتد يول يعنى مرعيان جديد كوتوا بھى تك مسلمان بى جانتا ہوں۔ اگر چەان كى بدعت وضلالت عين شك نبيس اور امام الطا كفد (المعيل و بلوگ) ك كفر پر محمى تحكم نبيس كرتا بهيں ہمارے نبي صلى الله عليه وسلم نے اہل لا الله الا الله كى تكفير سے منع فرمايا ہے جب تك كروجيه كفر آفناب سے ذيا ده روش شهو جائے اور محمم اسلام كے لئے اصلاً كوئى ضعيف ساضعيف محمل بھى باقى ندر ہے فان محمم اسلام كے لئے اصلاً كوئى ضعيف ساضعيف محمل بھى باقى ندر ہے فان الاسلام يعلى و لا يعلى ""

واضح رہے کہ جب استعمل دہلوی ،احمد رضا خال صاحب کے نز دیک ''امام الطا کفہ'ا

الرب اقران کے''مقتدی'' ظاہر ہے کہ وہی سب علماء دیو بند ہی تو ہوں گے جوان کواپنا التعليم كرتے ہيں جيسے مولا نااشرف علی تقانویؓ، مولا نارشيد احر گنگو،یؓ، مولا ناخليل احمه الله ي ادرمولا نا قاسم نا نوتو گ وغير جم - جب خانصاحب بريلوي شاه اسمحيل شهيد تسميت اللاً في الماء كومسلمان جائة بين اوران كى تكفير پيندنېيں كرية ، تو ابسي صورت ميں كئ اللات ذنهن ميں بيدا ہوتے ہيں۔ پہلاسوال مير كه كيارسول الله عليه وسلم كى تھلى تو ہين الذفالصاحب بریکوی کے بقول گالیاں دینے والے نیز اللہ تعالیٰ کو بالفعل جموال کہنے اللال كا كفر " آفاب ست زياده روش " تهيل -؟ اگريه سب باتيس بھي كفرنہيں تو كيا كفر كم ريسينگ بهول گے جنہيں د كيوكر'' فاضل بريلوي''احمد رضا خاں صاحب ان كى تكفير كا اللگریں گے - ؟؟ پھر جب خال صاحب بریلوی کے نز دیک میلوگ کا فرنہیں تو لا زیا الملان ای ہوں گے۔؟ حالانکہ خال صاحب بریلوی نے اپنی کتاب "منہ پر الایمان" الم في ٢٧ ير شفا شريف و بزازيه كے حواله سے نيز " فاوي افريقه " اور "حسام الحربين " الرامى واضح طور پربدلکھ بیچے ہیں کہ اس بات پر استِ مسلمہ کا اجماع لیعنی اتفاق ہے کہ جو والله الله صلى الله عليه وسلم كى شان اقدس ميس كستاخي كرے و قطعي طور بركا فر ہے اور جو المنافض کومسلمان جائے تو وہ خود بھی کا فر ہے! لہٰڈا البی صورت میں جبکہ احمد رضا خاں والميب بريلوي اپني دانست مين''امام الطاكفهُ' اساعيل د بلويٌ اور ان كےمقتريان ليعني الماشيج ديوبندي صرتح مستاخي رسول اورشان رسالت ميں نعوذ بالله گاليوں کی طویل فہرست ال كرنے كے بعدان كومسلمان جان كران كى تكفير سے انكاركرر ہے ہيں تو پھرخانصا حب ا بلول کا ایمان کہاں سلامت رہا۔؟ کیاوہ اینے ہی دیے ہوئے فتو کی کے مطابق'' کا فر'' الله المرتے۔؟؟ بریلوی حضرات ذراسنجید گی سے غور قرمائیں —! جناب احمد رضا خال صاحب بریلوی نے صرف ای پیرا کتفانہیں کیا ہے کہ خودان کو الراكينے سے كريز كريں بلكدان كى اسى "تتمبيدالا يمان" كے صفحة ٢٣ پر ان كار فتو كى بھى

"على على المين البيل كافرند كيل - يهى جواب -- وهو الجواب وفيه

الإيران --

وازالِتاناني الله

الصواب وبه یفتی وعلیه الفتوی و هوالمذهب وعلیه الاعتماد و فیه السلامة وفیه السداد لین یکی جواب ہادریک درست بات ہے، ای پرفتوی ویا چائے اور یکی فتوی ہے، اور یکی ممارا تم جادرای پر اعتماد کرنا چاہئے، اسی میں سلامتی ہے۔ اور اسی میں استقامت ہے۔''

آخریسب کیاتماشاہے۔؟ کیاجناب احمد صاخان صاحب بریلوی پربھی نبی گذاب ا غلام احمد قادیاتی کی طرح کوئی ' دجعلی دحی' احر آئی تھی جس کے ذریعہ انہیں عالم بالا ہے ا جریل امین کے ذریعہ بیا طلاع مل گئی ہوکہ انٹی صریح گستا خیوں اور سب وشتم بعنی گالیوں کے ارتکاب کے باوجود اساعیل وہلوی اور انکے تبعین علاء دیو بند کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا علائے مختاطین بعنی احتیاط پہند کرنے والے علاء انہیں کا فرنہ کہیں ، کیونکہ بہی صواب یعنی درست بات ہے اور اسی پرفتو کی ہے اور اسی م فتو کی دیا جانا جا ہے ۔ نیٹر بیہ کہ اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں استقامت ہے۔!

جناب احمد رضاخان صاحب کی استخریراور فتو کی سے ذبمن میں ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خان صاحب بریلوتی نے خاص طور پر''علاء مختاطین' کا لفظ کیوں استعال کہا ہے کہ آخر خان صاحب بریلوتی نے خاص طور پر 'علاء مختاطین' کا لفظ کیوں استعال کہا ہے ہے۔ کی اس طرح احمد رضا خان صاحب بیرواضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا نا شاہ اسلمیل شہید اور اکا برعلاء دیو بندکوکا فرنہ کہنے کی ہہ ہدایت صرف احتیا طیسند کرنے والے چند کھے چند کی چند کی ہے خاور باقی تمام' 'بریلوی علاء' کو در پر دہ طور پر ہے کھی چند کی چند کی میں اور اس کے بی ہے اور باقی تمام' 'بریلوی علاء' کو در پر دہ طور پر ہے کی می چوٹ حاصل ہے کہ وہ مخت دیں اور اس حربہ کے ذریعہ وہ عوام الناس کو گراہ اور ان علاء تن سے کہ گرشتہ دیر طن اور منظر کرتے رہیں۔ '؟؟

بہرنوع! جب تمام علماء امت اور آئمہ دین گذشتہ چودہ سوسال سے رسول اللہ صلی اللہ علمی اللہ علماء امت اور آئمہ دین گذشتہ چودہ سوسال سے رسول اللہ علمی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدی میں گستا خیاں کرنے یا گالیاں بکنے والے کو متفقہ طور پر کا فراد افارج از اسلام قرار دیتے آئے ہیں اور ایسے بدگواور بد باطن شخص کے تفریس شک کرلے کو بھی تفریس شار کرتے ہیں تو آخران خال صاحب پریلوی کو ریم تن کہاں سے مل گیا کہ 10

الأبيغ بقول الله اوراس كے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان ميں اليي صريح محتا خيال الله ان كاارتكاب كرنے والوں كو، جن كى وشنام اور گستا خيوں كى بقول ان كے كوئى تا ويل الکن نہیں ہے، یُوں بے دریغ معاف کردیں اور انہیں ایسے'' خطرناک جرائم'' سے البرى ہونے كاپر داندديديں - ؟ كياشريعتِ اسلاميداحد رضا خال صاحب بريلوي الماتھوں کا تھلونا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جس طرح جا ہیں تھلواڑ کریں اور جیسے جا ہیں الما تحا حكام وفرامين كويامال كرتے رہيں \_كوئى ان كاماتھ پكڑنے والانہيں -- ؟؟ و وہری بات ہید کہ اگر احمد رضا خاں صاحب کے متبعین کو اس بات ہے انکار ہے کہ ال ہے''اعلیٰ حضرت'' احمد رضا خاں صاحب بریلوی پر قادیانی کڈ اب کی طرح کوئی العمل وحی''نہیں اتری ہے تو پھر بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ خاں صاحب ہریلوی کے بقول الماميل د بلوى اوران چاروں مشہور علماء د ہو بندنے اگر تو مین رسول اور تکندیب باری تعالیٰ الرم ' ہوئے اور انہیں کو بیتن ہے کہ وہ ایسے'' مجرموں'' کوسزا دیں یا معاف کر دیں۔احمد اللها فان صاحب انہیں معاف کرنے دالے کون ہوتے ہیں۔؟ الم اخربيكها كاانصاف اوركياتك بكدزيد في تحرّ نوعمر كم مارا بهاوراس كي لیل و بے عزتی کی ہے۔ مگرزید کی اس گستاخی اور بدتمیزی کی معافی کا اعلان ایک تیسرا الله تيراني مرضى ہے كرر ما ہے۔كيا تجركومعافى دينے كاحق پہو پنتا ہے۔؟ اگر نہيں تو واحدرضاخان صاحب نے ان تمام علماء دیو بنداورمولانا شاہ استعیل شہید کومعافی کیوں

اوس کئے دی تھی۔۔؟

الکی رسول اور تکذیب رب العالمین حقیقت میں محض جھوٹ کا پلندہ واور کورا بہتان تھے،

الکی رسول اور تکذیب رب العالمین حقیقت میں محض جھوٹ کا پلندہ واور کورا بہتان تھے،

الکی کئے انہوں نے اپنے لگائے ہوئے تمام الزامات والیس کے کران بزرگوں کوان سے

الک بری کردیا۔؟؟ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر بریلوی حضر اس محرصہ وراز سے کیوں

الک بری کردیا۔ کا ہمہ وقت بردی پیگنڈہ واور ان کی تکرار کررہے ہیں اور کس لئے ناوا قف

رَبِلِةِ يَكِتْ زِبَىٰ مَنْ فِرَ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مسلمانوں کے دلوں میں ان بزرگانِ دین اور علماءِ امت کے خلاف نفرت وعداوت کے اُ شعلے بھڑ کانے میں دن رات مصروف ہے۔۔؟ کیا اس حدیث رسول کی صدافت ہے۔ انہیں انکار ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا بیار شاڈقل کیا گیا ہے کہ: انہیں انکار ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا بیار شاڈقل کیا گیا ہے کہ:

ایک دوسری حدیث کے مطابق سود کے ستر درجے ہیں اورسب سے بلکے درہ ہے،
کے سُود کا گناہ اپنی جقیقی مال کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر کسی مسلمان کی آبروریزی، جس کورسول النّد سلی اللّہ علیہ دسلم نے ''برترین سود'' سے تعبیر کیا ہے آخراس کا گناہ کس قدرشد بداور عذاب کیسا در دنا ک ہوگا۔؟ کاش! بریلویت کے سحر میں گرفتار مسلمان شجیدگی ہے اس برغور کرنے کی زحمت گوارہ کرتے۔!!

تنیسری اہم بات قابل غور ہے ہے کہ جناب احمد رضا خال صاحب نے اپنی کتاب احمد مضا خال صاحب نے اپنی کتاب احکام شریعت "میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث لکھ کر العیاذ باللہ کے الفاظ کے ساتھ کسی مسلمان پر گفر کا اگرام لگانے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو کا فر کہنا یا اس پر لعنت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو کسی حال میں بھی خالی اور بے کا رنبیں جاتا۔ وہ مخص جس کو کا فر کہا گیا ہویا جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، اگر استحق نہ ہواتو وہ لعنت با کفر کہنے والے پر ہی بایٹ تا ہے۔۔!

جناب احمد رضا خال صاحب بريلوى لكصة بين :-

'' بجر شوت دجه کفر کے کسی مسلمان کوکا فرکہنا گنا عظیم ہے بلکہ حدیث میں فر مایا
کہ وہ کہنا اس کہنے والے پر بلیٹ آتا ہے۔العیا ذباللہ واللہ تعالیٰ اعلم''۔ { ا }
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جناب
احمد رضا خاں صاحب بر بلوی کا بغیر کسی تھوں شیوت کے علماء دیو بند اور مولانا شاہ اسلمیل شہید کی عبارتوں میں تو ٹر موڑ کر ان کا غلط مقہوم اپنے ول سے گھڑ نا اور پھر ان کو بنیا دبنا کر ان علماء حق کو گئی الاعلان کا فروم رتہ کہنا اور ان کے بنیون پر بھی کفر کے گولے واغنا کیا یونی

<sup>(1) &</sup>quot;احكام شريعت" احدرضاخال صاحب يريلوي بص ١٤١-

الرابول نے ان جو نے الزامات کے شائع ہوتے ہیں ان کلمات کفر سے قطعی بری ہے۔
الرابول نے ان جو نے الزامات کے شائع ہوتے ہی ان سے اپنی بے زاری کا بر ملا المہاریمی کر دیا تھا۔ ( الماحظ ہو ' المهتد کا المفتد ' اور ' حفظ الا بمان مح بسط البنان ' ) البذا الی المعارت میں احمد رضا خاں صاحب کے چلائے ہوئے کفر کے ذہر یلے تیراس حدیث نبوی مطابق خود انہیں پر پلیٹ آئے اور وہ اپنے تلم کے جال میں خود ہی پھنس کررہ گئے ۔ یعنی مطابق خود انہیں پر پلیٹ آئے اور وہ اپنے تلم کے جال میں خود ہی پھنس کررہ گئے ۔ یعنی المحقد ہی خاص حب بر بلوی نے ان برز رگوں پرستر پچھتر وجوہ سے الزامات کفر کا اہتمام کیا ، فاتھ ہی خال میں نود ہی کا فر ہے ۔ پھرا نکا اپنی کتابول ' سجان السبو ت' اور ' متہیدالا بمان ' اور یہ کہ ' علاء مخاطین انہیں کا فر نہیں کیونکہ بھی صواب یعنی درست بات ہے الربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال المربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے وغیرہ دفیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال المربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے وغیرہ دفیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال المربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے وغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال المربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے وغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال المربی فتو کی جو المربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے دغیرہ دفیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال المربی فتو کی ہے اور اسی میں سلامتی ہے دغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال کیا ہیں دوئی سرو گیا ہے کہ کورہ بالا کا کہ کورہ بالا

''علاّ مہ وہر''بن کران خاصانِ خدا کی پگڑیاں اچھالنے، ان پرالزام تراشیاں کرنے ، ملکم کادی، بدزبانی اور بازاری انداز میں انہیں گالیاں دینے میں ہمہ وقت مصروف رہم ہیں۔اس طرح وہ اپنے اس 'نہئر'' اور'' کا لے دھندے' کے ذریعہ پیچارے جاہل عوام کم جیبیں خالی کرانے کے ابعدان کے خون پینے کی کمائی سے اپنے لئے عالیثان کوٹھیاں تھم کرنے اورا پنی تجوری وتن توش کو بردھانے میں شہرت ومہارت رکھتے ہیں!

رہا خان صاحب بریلوی کا بی عذر انگ جوانہوں نے اپنی کتاب "تمہید الایمالا اللہ کے آخری صفحہ نیعن ۲۸ پرتجر برکیا ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ " میں نے تو "مجھتر سے ذائلہ الزامات کفر کے باوجود" امام الطا کفہ" اسلمیل وہلوگ اور ان کے مقتدیان لیعن علا ملا دیو بند کو معاف کرکے فتو کی کفر والیس لے ہی لیا تھا۔ گر جب ۱۳۳۴ھ میں علاء حرمین شریفین نے ان کے کفر پر متفقہ طور پر فتو کی دیدیا تو پھر جھے بھی مجبور آ دو بارا ان کے کلم کا اعلان کرنا پڑا دغیرہ وغیرہ۔

ان جناب احمد رضاخاں صاحب بانی کر بلویت کی بیر ' ڈئنی قلابازیاں' اور تلوّن مزاجی کی کیفیت، دینِ اسلام کے بارے میں ان کی کس سوچ کی نشاندہی اور کس قتم کی تخریبی ڈ ہنیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔اورشر یعنیِ اسلامیہ کے احکامات کفر وارتد ادکو غدات اور آبازیجی اطفال بنانے کے پسِ بردہ کیا عوامل کا رفر ما نتھا۔خاں صاحب بربلوی علماء اسلام ارکیوتیک زنگ بخوادی کی از الکتانالیا کی عزت و و قار کوخاک میں ملاتے اور برصغیر کے عوام کے دلوں سے ان کی اہمیت اور قار ومنزلت ختم کرنے پر کیوں تلے ہوئے تھے؟ آیئے اس پر بھی غور کرتے چلیں۔ (۳) مدایت وصلالت کا ذہنی معیار

قرآن مجید کے مطالعہ ہے ہم پر بیر حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے کا کا س کی ہرشی کو''زوج ''لینی جوڑے جوڑے (Double) بنایا ہے، زمین آسان، جالا سورج، جنت و دوزخ اور دنیاو آخرت سے کیکرانسانی جسم کے اعضاء تک میں''زوجان ا کاعمل کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو پیدائش کے بعد دانتوں کے جوڑے (Set) عطا کئے گئے ہیں۔ایک بھین کے'' دودھ والے دانت'' اور دوسرے چھ سات سال کے بعدان کے اکھڑ جانے کے بعد مستقل دانتوں کا سیٹ ٹھیک اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فعال رہنے والے انسانی عضو' و ماغ" کے وظیفہ عمل (Function) کوبھی' مشعور' اور ''لاشعور'' دوخانوں باحصوں میں تقشیم کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بیچھتے کہ ہمارا ہو و ماغ جوسر کی ہڑیوں اور جھلیوں کے درمیان محفوظ ہے بظاہرا یک نظر آتا ہے مگر حقیقت میں یہ بھی''زوج'' (Double) ہے ادر عموماً دو''شفٹو ل'' میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ حالت بیداری میں ہمارا' مشعوری د ماغ'' کام کرتا ہے اور عقل اس کی معاون ورہبر ہوتی ہے۔لیکن جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماراشعوری د ماغ اپنا وظیفہ کمل بند کر دیتا ہے اور وہ بھی سوجا تا ہے جسکوہم ' مخفلت' کا نام دیتے ہیں۔ مگرایسی حالت میں فیرشعوری د ماغ بيدار جوكر ديوني سنجال ليتاب اور حالت نينديس انساني جهم كي اندروني ضروريات اوراین فطری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ غیرشعوری دماغ کی خصوصیت ہیہے کہ اس میں توجيهات كاكوئي''خانه''نهيس موتا\_ليعني اس د ماغ مين كيون اوركيسے كاكوئي سوال نہيں اٹھتا۔ اس کی مثال میہ ہے کہ جب ہم طبعی طور پر نبیند کی آغوش میں ہوتے ہیں اور ہمیں غفلت کی وجه سے میشعور نہیں رہتا کہ ہم کہاں ہیں؟ مگر ہماراغیر شعوری دیاغ اس وفت بھی بیدار ہوتا ہے اور ہم منیند میں مختلف خواب و کیجھتے ہیں جن میں بجیب وغریب باتیں، نا قابلِ یقین اور محیرا<sup>لع</sup> قول واقعات وحادثات ہے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔مگر حالتِ نینز میں ہمارا د ماغ ان

المام بے تکی اور خلاف عقل باتوں پر یقین کرتا چلا جاتا ہے۔ہم اس وقت ان غیر معمولی القات کے ممکن ہوسکنے کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بیدار ہونے کے الدامیں خواب کے واقعات کے بے تکے بن کا حساس ہوتا ہے۔!

ماہر ین نفسیات کے مطابق انسانی دماغ کے اندر شعور دلاشعور کی بہی نفینیاتی کشکش الاركره دراصل كفرواسلام، حق و باطل اور خيروشركي آماج گاه ٢٠١٠ انساني د ماغ جو ابهة وفتت القرك اور فعّال رہنے والاعضو ہے، بیداری کی حالت میں شعوری طور پر اور حالت نیند الین غیرشعوری طور پراس کے افعال دوخلا کف برابر جاری رہنے ہیں۔غیرشعوری د ماغ کی الوت عمل يون تو حالت نيند مين التعور برغالب آتى ہے خواہ وہ نيند طبعي مو ياعمل تنويم (Hypnotism) کے نتیجہ میں مصنوعی طور پر طاری کی گئی ہو۔ لیکن جب کسی انسان کے المبعوري ذبهن بركسي خاص خيال اورجذبه كاشد بداور مسلسل ارتكاز بوتا ہے تو پھر يك لخت يا الن رفت حالت بیداری میں بھی غیرشعوری ذہن اس جذبہ و خیال کی حد تک، اس کے آ**ش**عوری ذبهن اور عقل و د ماغ پر حاوی ہوجا تا ہے اور پھرانسان این تمام تر ذبانت اور عقل مندی کے باوجود غیر شعوری د ماغ سے انعکا سات کونہ صرف بیر کہ قبول کر لیتا ہے بلکہ اس مح مطابق البين طرز عمل اور شعوري قو تو س كوبهي و حال ليتا ہے۔اس كي مثال يو سمجھ ميس ا تی ہے کہ جس طرح ہر مخص بیہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ سی انسان کول کر دیناشری اور الانونی دونوں اعتبار ہے ایک شدید جرم ہے اور اسکی سزا بھانسی یا اپنی جان سے ہاتھ الاهوبیشا ہے۔لیکن کسی ہے شدید جھکڑا اورلڑائی ہوجانے کی صورت میں شدستہ غضب ا المصمغلوب موكر جب يم شخص الي مخالف كولل كرويين كا فيصله كرليمًا به تواكر في المرايمة طور پروہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے اس اقدام کا نتیجہ بالآخراس کی اپنی پھانسی ﴿ کی صورت میں ظاہر ہوگا اور پھراس کے بعداس کے بیوی، بیچے بیوہ اور خانہ دِیران المؤجا كيس كے۔ مال باپ، بھائى بہن اور عزيز ومتعلقين، خويش وا قارب سب عم سے الڈھال ہوجا ئیں گے اورگھر کا ساراشیرازہ منتشر ہوجائے گا۔ مگر چونکہاں کاغم وغصہاس الے شعوری ذہن پر غالب ہوتا ہے اس لئے وہ انجام ہے بے پرواہ ہو کر بالآخر کا رقل کا

انتہا کی اقدام کر بیٹھتا ہے۔!!

ٹھیک یہی ذہنی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو ہر ملویت کے زیرِ اثر احمد وا خاں صاحب کی تعلیمات کے نتیجہ میں شرک وہدعات میں سرے یاؤں تک ڈو ہے ہو ۔ ہیں۔ ان کے سامنے ان خرافات کی تردید میں قرآن وحدیث کی صریح نصوص اور ال ا توجیهات جاہے جس و هنگ ہے بیش کی جا کیں گران کا شعوری دہن خواب غفلت 📭 بیدار نہیں ہوتا کیونکہ ان کاشعوری دماغ خال صاحب بریلوی کی عقیدت کے نشہ میں ہورالا ان کی شیعی تغلیمات ہے پوری طرح مسحور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے چار د ں طرف معا**شم ہ** میں تھیلے ہوئے شرک وہرعت کے ماحول سے بری طرح متأثر اور تمل طور پر ماؤف مغلوب ہوتا ہے اس لئے وہ اچھائی اور برائی، حق دناحق ادر سنت وبدعت کے فرق کے ا دراک سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ بے جارے غیرشعوری طور پر دن رات وہی راگ الاسے م مجبور ہیں جواحمہ رضا خال صاحب کی پرفریب تغلیمات اور ہر بلویت کی تشہیر کرنے واللے نام نہا داور مفا دیرست' علاءً' کے ذریعہ اسکے ذہن ود ماغ میں مرتسم کر دیا گیا ہے۔۔!! شریعت کی اصطلاح میں جس چیز کو 'مدایت کہا جا تا ہے وہ دراصل د ماغ کی شعور کیا تونوں کے لاشعوری کیفیت پر غالب آجائے کا بی نام ہے۔انسانی ذہن کے اندر بیظیم تبدیلی صرف اور صرف الله تعالی کی توفیق اور اس کی رحمت اور نظرِ کرم کے نتیجہ میں پیدا مُوتَى ج- يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ \*

دشمنانِ اسلام ابل تشیع نے مسلمانوں کے اتفاق واتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اولین کام بیکیا کہ عوام الناس جن کی بڑی اکثریت قطعی جابل یا پنیم خواندہ تھی ا نکا وَئی رشا اور ین تعلق محافظینِ اسلام اور تیح معنوں ہیں ' اہل سنت والجماعت' لیعنی ا کابر علاء دیو بنا سے قطع کرنے کے لئے جھوٹے الزامات کے ذریع ان کی کر دار کشی اور تکفیر کا حربہ نہا یہ تنزی سے استعال کیا۔ پھر جب ان کے مسلسل جھوٹے پر و پیگنڈہ کے نتیجہ ہیں جاہل عوام کے دلوں میں ان علمائے حق کی طرف سے نفرت و کدورت بیٹھ گئی اور وہ ان سے پور کی طرف سے نفرت و کدورت بیٹھ گئی اور وہ ان سے پور کی طرف سے نفرت و کدورت بیٹھ گئی اور وہ ان سے پور کی طرف سے نفرت و کدورت بیٹھ گئی اور وہ ان سے پور کی طرح بر گمان اور متنفر ہو گئے تو سر چشمہ اسلام سے کٹ کرعائجدہ وہوجانے والے ان خانما بر ہادا

لما دہ اوح کلمہ گومسلمانوں کوا گلے مرحلے پرآپس میں کڑانے اور ان کے درمیان اخوت اور المائي جاره كے جذبات كوفتم كرنے كا بلان بتايا كيا۔اور پھروحدت اسلامی كے بنيادي عناصر الم رہے تھے کرنے کے لئے ان ظالموں نے دم بلویت ' کے پلیث قارم سے اپنی کوششیں البيرتر كروين\_" الراواورراج كرو" (Devide and Rule) كى ياليسى اپنائى گئ اور املامی معاشرہ کوتہہ و بالا کرنے کے لئے قربہ قربہ بہتی انہوں نے جاہل عوام میں سے معونا پرو بیگنڈہ کیا کہ 'وہائی' 'بعنی علماء دیو بنداوران کے ہیروکاررسول اللہ کوئیس مانتے۔ الورجب وہ'' دکھاوے کے لئے'' جج کوجاتے ہیں تو وہ'' مدینہ شریف'' بالکل نہیں جاتے بلکہ ا فرفات ومنی ہے ہی ارکانِ جے کے بعدلوٹ آتے ہیں۔ میر پر دپایٹنڈ ہ کہ دیو بند سے متعلق الوك يعني ان كي اصطلاح مين ' ومإني'' (نعوذ بالله) حضور كي رشمن بين اوران كے علماء نے ا بنی کتابوں میں فلاں فلاں جگہ تو ہین رسول کا ارتکاب کیا ہے۔وغیرہ وغیرہ۔ان ظالموں انى هد ت سے اور ایسے تسلسل سے ساتھ جارى ركھا ہے كدر فتہ رفتہ جابل عوام كے دلوں الیں بیہ بات علماء دیو بنداوران کے بیروکا روں کی طرف سے کینداور نفرت وعداوت بن کر الديه كئى كەربوبىندى ومالى (خدانخواستە) دىشمنان رسول بىل اوراولىياءاللەكۈپىل ماسنة! ماضی قریب میں جرمنی کے فوجی ڈکٹیٹر' 'ہٹل'' کے دستِ راست اور فوجی جزل' 'گونبلو'' كانام دنيا ميں سب سے برو حجمو فے اور قريبي كے نام سے مشہور رہا ہے۔اس "و الولائ نے بدأصول بنا كرد نيا كے سامنے پيش كيا تھا كى كى جھوٹى بات كى بار باراورانتهائى شدت نے تکراراوراس کامسلسل پردیبیننڈ وکرتے رہوتو ایک دن وہ جھوٹ ' بچ'' کاروپ اختیار . كرك الله المونك جس طرح بترجيس تفوس اور سخت چيز پراگرياني كي حقير بوند بار باراور تسكسل کے ساتھ ایک ہی جگہ گرتی رہے تو پھر میں اس جگہ سوراخ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ای طرح وو گوبلو" کے خیال کے مطابق انسانی ذہن کا حال ہے۔ جب انسان کے کا نوں میں غلط اور ا جھوٹ بات بار بارسلسل کے ساتھ مرتوں تک پہوچیتی رہتی ہے تو نفیاتی اعتبار ہے ابتداء : میں اس کا شعوری ذہن وہ بات س کریفتین و بے بیٹنی کی درمیا نی کیفیت میں پچھ مدت تک بتلار ہتا ہے۔ پھر بار باراس جھوٹی بات کا اعادہ ہوتے رہے سے انسان کا لاشعوری ذہن

المان إن المالية المال

ا اور دانشوروں سے کیکر عام پڑھے لکھے اور جاہل ہندؤں تک میں بخت بے چینی اور اس وفضب کی اہر دوڑ جاتی ہے۔ مشتعل ہوکر بہلوگ آر، الیں، الین کے ورکروں کے اور کا والی کی درکروں کے اور کی کا روائی قرآن کی دہلی کی سڑکوں پرنکل آتے ہیں اور احتجاجی جلوس نکال کر بطور جوانی کا روائی قرآن کی کے سے جی نہیں شر ماتے۔!

ر ان کے الشعور کی زبردست کار میان کے ذبن وشعور پران کے الشعور کی زبردست کار میان کا کرشمہ! گر جب ہم انسانی ذبن کے اس تناظر میں، بر بلویت کے حرمیں گرفتارشرک الی کا کرشمہ! گر جب ہم انسانی ذبن کے اس تناظر میں، بر بلویت کے حرمیں گرفتارشرک المنافات کے متوالے مسلمانوں اوران کے علاوہ مرتد قادیا نیوں، اہل تشیع ،مشرین خدیث المنافانی بوہروں جیسے گراہ فرقوں اوراسلام کے نام پراس کا استخصال (Exploitation)

گرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی لاشعوری ذہن کی بالادسی عقل و وجدان کی الله بھے عقل و وجدان کی الله جی کیفیت ،اورسحرز دہ جذبا تیت قدم قدم پرد کیھنے کولتی ہے۔!

وی بیت اور سرار وہ بعد با سیست مراح ایک سے مشہور ومعروف ' نوبل انعام یافتہ' و بلیہ علام انعام یافتہ' و بلیہ عبدالسلام کو برصغیر کے طول وعرض میں کون نہیں جانتا کہ ان کی وہنی صلاحیتیں اور مائنسی خد مات کنٹی ' معظیم' ' ہیں ۔؟ پروفیسر عبدالسلام کونو فزکس میں بیش قیمت ریسر چاور معظیم نے دنیا کا سب سے برا اور مشہور انعام ' نوبل پرائز' ' تک مل چکا ہے ۔ گران کی اس بے مثال ذبانت ، علمی قابلیت اور شعور کی سائنسی کا وشوں کے باو جود کیا ہے ۔ گران کی اس بے مثال ذبانت ، علمی قابلیت اور شعور کی سائنسی کا وشوں کے باو جود کیا ہیات تجب شیخ نہیں کہ میاوران جیسی کئی سائنس کی فلک بوس بستیان قاویا نت کی زلف گرہ گیر کی اسیر بیں اور نبی گذاب غلام احمد قاویا تی جیسے شیطی کونعوذ باللہ اللہ کا رسول اور پینمبر میرکی اسیر بیں اور نبی گذاب غلام احمد قاویا تی جیسے شیطی کونعوذ باللہ اللہ کا رسول اور پینمبر

تشلیم کرتی ہیں -

علامہ ڈاکٹرا قبالؒ نے شایدانہیں کے لئے بیشعرکہاتھا ڈھونڈ نے والاستاروں کی گذرگا ہوں کا اینے افکار کی دنیا میں سحر کرنہ سکا

یہی حال پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سرظفر اللہ خال کا بھی تھا جوزندگی بھر قادیا نبیت ہے ہی وابستہ رہے۔! آخرابیا کیوں ہے۔؟استے باشعور، ذہین اوراعلیٰ تعلیم یافتہ افراد

بھی بچپن سے جس ماحول میں بل کر جوان ہوئے اور جو یا تین ان کے کا نوں میں تسلسل اورتواتر سے پر تی رہیں تو ایسے ذہین انسانوں کاشعور بھی اہل ہنو دیاعیسائیوں اور یہو دیوں ا كى طرح يايان كارشل بوكرره كيا اوران ك الشعور في ان خرافات اور غلط نظريات كو جذبات عقیدت کی آمیزش کے ساتھ ' مٹوں حقیقت' کی شکل دے دی۔ لا کھ کوششوں ادر عقلی منطقی دلیلوں کے باوجودا کے ان کے مزعومہ ''نہ بی عقائد'' وخیالات سے انہیں ایک الحج بھی پیچھے ہیں ہٹا سکتے۔ إلا بيركدوه مقلّب القلوب، رب العالمين ہى اينے فضل سے كى کی قلب ماہیت کر کے اسے ہدایت دیدے۔ بلاشبہوہ ہر بات پر قا در ہے۔! مسلمانوں میں شرک و ہدعت کی فراوانی ،اور قبر پرتی کے مظاہر کو بھی آپ اسی طرح قیاس کر لیجئے ۔! شعور ولاشعور کی اس زنتی تھی کواب ذراعوا می سطح پرسلجھا کرد کیجئے۔ ہماراروزمر و کا مشاہدہ ہے کہ جن جابل اورا جڈگھر انوں ہیں بچے شعور کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہی اینے تھرکے ماحول میں مال، باپ، بچا، بھائی وغیرہ عزیز وقریب لوگوں کے منہ سے ذرا ذرا ی بات پر مال بہن کی گندی گالیوں اور فخش الفاظ کے برملا اظہار ہے ان کے کان آشنا اور روز مرہ کے معمولات کی طرح عادی ہوتے ہیں تو جب وہ خود باشعور ہوتے ہیں تو ان کا لا شعوران مغلظات اور بات چیت میں فخش الفاظ کے برملا روز مرہ استعال کوایک 'منز' اور "بات چیت کا ڈھنگ" مجھ لیتا ہے اور دہ براے ہو کرآ پس کی حسب معمول گفتگو کے دوران بات بات بربلاا شتعال آنگیزی کے بھی گالیوں اور فیش الفاظ کو اپنا تکیہ کلام بنالیتے ہیں۔! اسی طرح جن گھرانوں کے ماحول میں دور چدید کی 'مرکتوں'' ہے ریڈیواور ٹیلی ویژن پرناچ گانے ، کھیل تماشے اور رنگا رنگ ' ثقافتی پروگرام' و یکھنے کے عادی بیے، بوڑھے، جوان ،عورت ،مرد ،غرض کے سارے ہی افراد ہوتے ہیں۔ان میں اس بات کا مشاہرہ کیا گیا ہے کہ اخلاقی انحطاط، بے راہ روی، دین سے دوری، اور بے حیائی کے مہلک جراثیم تمام افرادِ خانہ میں پیدا ہوجائے ہیں ،شرم وحیا اٹھ جاتی ہے، بہن بھائی ، باپ بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کرفلموں کے حیا سوز مناظر روز دیکھتے ہیں۔غیرمحرموں کے گانے سنتے ہیں جن کے اکثر بول اور فقر ہے انتہائی فخش اور یا زاری قتم کے ہوتے ہیں مگرروز انہ کی پیہ

ال**لات**" اور بلا ناغه نغمات ہے" دل بہلانے" کی بیعادت ان کے خمیر کو بے ص اور عقل الور الله المجهائي وبرائي، حياء اوربے حيائي، حرام حلال اور جائز ونا جائز كے احساس سے بيكان الماليات ہے۔ رفتہ رفتہ بیتمام خرافات، ناج گانے ، فلموں کے حیاسوز اور عربیاں مناظر اور المحافق وبازارى مكالمے وغيره ان كى طبيعتوں كى غذابن جاتے ہيں اور فلمى ہيرواور ہيروئن الله کا آئیڈیل! ان کے شعور کی مِفلو جیت کی بنایران چیزوں کے نقصا نا متداور گناہ وثواب الم شریعت کی ہدایات ان کیلئے بے معنیٰ جوکررہ جاتی ہیں۔خاص طور پرایسے گھر انوں کے الل کود مکھے لیجئے۔جن کا ذہن ایا مطفلی کی ابتداء ہی ہے ناچ گانوں کی طرف راغب ہوجا تا ہے اور وہ عموماً گلی کو چوں تک میں فلمی گانوں کے بول گاتے نظر آئیں گے —! به بطورنمونه صرف چندمثالیں ہیں ورنه شعور ولاشعور کی تنکست وریخت اوراس کی والحرو ن كايدنف إلى تحيل برشعبه زئدگي مين جاري دساري ہے اور انسان جو''حيوانِ ناطق'' و الما تا ہے، اپنے طور پراس نفسیاتی داعیہ اور لاشعوری ذہنیت کے اس مضبوط جال سے سمی ملور پربھی دامن نہیں چیٹر اسکتا۔ جب تک کہ اصلاح نفس سے بیرو نی عوامل کاسخت د باؤ، الداللدنتمالي كي نصرت وبدايت كارفر مانه مو-

للافاق الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمِ اللَّهُمَّ اَرِنَا اللَّهُمُ اَرِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

اسلام اور مسلمان اس رُلِع مسكون كے ہر خطہ پر موجود اور بحروبر ميں ہر جگہ آباد اور اسلام اور مسلمان اس رُلع مسكون كے دبند يوں كے ياو جود اسلام نے سارى ونيا كے مسلمانوں كو آپس ميں ' بھائى بھائى' بتايا ہے۔ "كُلّ مو من اخوة "كاينظريا ہے اندر اليہ آفاقيت، ہمہ گيرى اور وی مرکزيت كے بيش بہا پہلور كھتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں اليہ آفاقيت، ہمہ گيرى اور وی مرکزيت كے بيش بها پہلور كھتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں بنايا ميں يہ ذبن پايا جاتا ہے كہ اسلام نے وين كى بنياد پر تمام مسلمانوں كوجو' بھائى بھائى' بتايا بيس يہ ذبن پايا جاتا ہے كہ اسلام نے وين كى بنياد پر تمام مسلمانوں كوجو' بھائى بھائى' بتايا بيس يہ دوس نے اس كن ' اخلاتی تعليم' ہے، ' تاكيد واطلاع' ' ہے، ايك' ' زريں اصول' ہے اور بيش بہاندت! ہر مسلمان كو اس تعليم وتاكيد اور نعمتِ خداوندى كى پاسدارى اور قدر كرنى اور وقدر كرنى

چاہئے!وردین اخوت کی منہری لڑی میں خودکو پرودینا چاہئے وغیرہ وغیرہ۔

﴿ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

اسلام نے اپنے تبعین اہلِ ایمان کو باہم منفق و تحد کرنے اوران کے جذبہ اخوت کو فروغ دینے کے لئے جوبیش بہاہدایات دی ہیں۔ان کی پیروی اوران پرعمل کرنے سے مسلمان آج بھی ایک ہار پھر'' جسدواحد'' اور'' بنیان مرصوص'' بن سکتے ہیں۔جس طرح وہ دورصحابہ وتا بعین اور قرون اولی میں جذبہ اخوت سے مرشار اور ہاطل کے مقابلہ میں سیسہ بلائی ہوئی دیوار بے ہوئے تھے۔۔!

اسلامی معاشرے کی اصلاح وفر بیت کے لئے اسلام نے جوتد اپیرافتیار کی تھیں اور اس میں جو احکامات وہدایات شریعت نے دی ہیں ان میں سر فہرست اپنے مسلمان بھائی کو بلا تخصیص اور جان پہچان و تعلقات کے سلام کرنا ، اس کے سلام کا جواب دینا۔ آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ یا معانقہ کرنا ، دوسر کی چھینک کی آواز پر برحمک اللہ کہنا ، باہم ہدیداور تحفہ تنا نف کالین دین کرنا۔ ایک دوسر کی دعوت کرنا اور دعوت قبول کرنا۔ یکار ہونے پراس کی عیادت کرنا اور بعد مرگ اس کی نماز جناز ہ پڑھنا اور اس کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرنا وغیرہ امور کو ایک مومن کے دوسر مے مومن پر '' بنیادی حقوق'' کو الحقین سے اظہار تعزیت کرنا وغیرہ امور کو ایک مومن کے دوسر میموس پر '' بنیادی حقوق'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کو ' دحقوق العباد' بنایا گیا ہے اور ان کی کوتا ہی یا عدم اوا نیگی پر قیامت کے دن میدانِ حشر میں اللہ تعالی کے عاسبہ کرنے کی وعید سائی گئی ہے۔ ا

مذکورہ بالا''حقوق''کے علاوہ باہمی تعلقات کو استوارر کھنے اور اسلامی معاشرہ میں توازن اور یک بالا''حقوق' کے علاوہ باہمی تعلقات کو استوارر کھنے اور اسلامی معاشرہ میں توازن اور یک رنگی قائم کرنے کے لئے کچھاخلاقی ہدایات اور پابندیاں بھی اسلام اپنے مانے والوں پر عاکد کرتا ہے جیسے غیبت لیعنی کسی مسلمان کی پیٹھ بیجھے پرائی یا اس کا اس انداز

ملتِ اسلامی میں جب تک ان اسلامی احکام وہدایات پرختی سے پابندی کرنے کا اور یا ہمی حقوق کا پاس ولی ظاور ان کی بجا آوری کا جذبہ کا رفر مارہا، وہ باہم متفق ومتحد المسیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح مضبوط ومتحکم تھے جس سے فکرا کر ہمیشہ باطل پاش الم ہوتا رہا اور اسلام دشمن عناصر کے تخربی منصوب بیودید خاک ہوکررہ گئے۔اس وقت الی ہوتا رہا اور اسلام دشمن عناصر کے تخربی منصوب بیودید خاک ہوکررہ گئے۔اس وقت الی کے تمام مسلمان نہ صرف یہ کہ 'جمید واحد' تھے بلکہ وہ کشور کشا بھی تھے۔ایک قلیل المسلمان نہ صرف یہ کہ 'جمید واحد' تھے بلکہ وہ کشور کشا بھی تھے۔ایک قلیل المسلمان نہوں نے قیصرو کر کی جسی عظیم سلطنق کے تخت الث و بیے اور بحرو ہرکوا پے مسلمان کی شموں سے روند ڈالا۔! بہر تو گ

آج بھی ہو جو اہراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلتاں پیدا

اسلامی معاشرہ کی شیرازہ بندی اور رسلمانوں کوآپس میں متفق ومتحداور شیر وشکر کرنے کے لئے اسلام نے ملا قات کے وقت ایک دوسرے کوسلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کی جو ترغیب، تاکید اور اہمیت دی ہے ولیی اہمیت اور تاکید وہدایات اسلام کے رکن وعبادت ''نماز'' کے علاوہ کسی اور عمل یا عبادت کے لئے نہیں ملتی ۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم و یکھتے ہیں کہ اس میں جتنی شدت اور تاکید کے ساتھ لیا ور است'' اقامتِ صلوٰۃ'' کے احکام وہدایات جگہ جگہ نظر آتی ہیں، تقریباً آتی ہی اہمیت اور تاکید کے لئے اور تاکید ویا ہی ہی میں ملائوں کوآپس میں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے لئے اور تاکید ویا کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ'' النہاء'' میں ارشا دباری تعالیٰ ہے۔

اور جب حميس سلام كيا جائے تو تم زياده بہتر طریقد پراس کے سلام کا جواب دو۔ یا چرو سے یں الفاظ اس سلام کہنے والے کو واپس لوٹا رو۔ با شبالله تعالى تم يم جيز كاحساب كا-

وَ إِذَا حُيْيُتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّـوُا بِأَحُسَنَ مِنْهَا لَوُ رُدُّوُهَا د إِنَّ اللَّهَ كَانَ علىٰ كُلِّ شَيٍّ حَسِيُباً (النساء:٢٨)

واضح رہے کہ جس کسی مخصوص عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا '' با قاعدہ حساب'' لئے جانے کا قرآن یا حدیث میں تذکرہ ہو، وہمل یا تو فرض کا درجہ رکھتا ہے یا واجب کا۔اور واجب کی اہمیت فرض سے کم نہیں ہوتی۔! اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے سلام کا جواب بہرصورت دینے کی تا کیدو تہدید فرمائی ہے خواہ تم انہیں الفاظ میں جواب دویا اس ے عمدہ اور بہتر طریقتہ پر زیادہ بہتر الفاظ میں دو بھی مسلمان بھائی کے سلام کا جواب تمہارے ذمہ سے بہر حال سا قط نہیں ہوتا۔اور قیامت کے دن تمہیں اس کوتا ہی کے بارے میں اللہ تعالی کے حضور جواب وہ ہوتارہ ہےگا۔!

اس طرح سورہ "التود" میں ارشادر بانی ہے:

فَإِذَا دَخَلُتُهُ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَىٰ جبتم اليِّ كُمُول مِن داخل بون لَكُو تواینے گھروالوں کوسلام کیا کرو دعا کے طور برجوالله كي طرف ما مقرر باور

آنُفُسِكُمُ تَحِيَّـةً مِّنُ عِنُدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيّبَةً ط

بركت والياعمره چيز ہے۔!

سلام ک خصوصی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جنت میں پہونچ جانے کے بعد جب کہ تمام مراسم عبودیت ، نماز ، روز ہ وغیرہ سب ساقط ہوجا نمیں گے، یہاں تک کہ باری تعالی سے ملاقات اور دیدار کے وقت بھی مجدہ کرنے ہے روک دیا جائے گا۔اس وقت اور ایسے ماحول میں بھی "سلام" کاعمل باہم ملا قات ہونے پر جاری وساری رہے گا۔!

سلام کی اس مخصوص اہمیت اور اسلامی معاشرہ کی تربیت کے لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارشادات گرامی کتب احادیث میں ملتے ہیں:  عن عبد الله بن عَمْرِو قَالَ قَالَ مَسُولًا اللهِ عَلَيْلًا العُبدوا الرَّحمٰنَ وَ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ الشَّلَامَ تَدُخُلوا الطَّعَامَ وَ الفُشُو السَّلَامَ تَدُخُلوا الجَنَّة بسلام. (رواه الترمذي)

ای طرح سیج بخارتی و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عروبن العاص سے بی ایک اور روایت مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یارسول اللہ اسلام میں کیا چیز (بعنی کونساعمل) زیادہ اچھی ہے؟ آپ نے فر مایا ہم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرو اور ہو شخص کوسلام کیا کرو خواہ اس سے تہاری جان پہچان ہویا نہ ہو —! (متنق علیہ) اور ہر میں اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

'''تم جنت میں اس وفت تک داخل نہیں ہوسکتے جب تک کہ پور سے طور پر مؤمن نہ بن جاؤ (بینی تنہاری زندگی شریعت کے نقاضوں کے مطابق ہی بسر ہو) کیا تہمیں میں و عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تنہارے اندر باہمی محبت ویگا تکت بیدا ہوجائے (اوروہ یہ ہے کہ) سلام کوآپس میں خوب بھیلاؤ'' (مجے مسلم)

یہ حدیث نبوی اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ ایمان جس پر داخلہ جنت کی بٹارت اور وعدہ ہوت کا بیان جس بر داخلہ جنت کی بٹارت اور وعدہ ہے دہ صرف کلمہ پڑھ لینے اور عقیدہ کا بی نام نہیں بلکہ کلمہ کے تقاضوں میں دیگر اعمال عبودیت کے ساتھ ساتھ اہلِ ایمان سے باہمی الفت و محبت بھی ''لازمی شرط'' ہے۔ جس کی بجا آوری کے بغیر دعوی ایمان معتبر نہیں ہوسکتا۔!

سلام ہی کے سلسلے میں سنن ابی داؤ داور تر ندی کی میدروایت بھی قابلِ غور ہے:

د حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ ایک شخص

رسول اللہ بنتین کی خدمت میں حاضر جوااوراس نے کہا ' السلام علیک' آپ نے

اس كے سلام كا جواب ديا۔ پھر وہ شخص مجلس ميں بيٹھ گيا تو آپ نے فرمايا دع مُن '' (يعني اس كے لئے دس نيكياں لكھى گئيں) اس كے بعد پھر ايك اور شخص آيا اور اس نے كہا' السلام عليم ورحمة اللہ'' آپ نے اس كے سلام كا بھى جواب ديا۔ پھر جب وہ بھی وہاں بیٹھ گيا تو آپ سے فرمايا' دعِشر ون' (يعنی میشھ ميں نيكيوں كامستن ہوگيا) پھر ايك تيسر المحف اس مجلس نبوی ميں حاضر بيٹھ ميں اللہ وبر كافتہ'' آپ نے اس كے سلام كا مواور اس نے كہا' السلام عليم ورحمة اللہ وبر كافتہ'' آپ نے اس كے سلام كا محمی جواب دیا اور جب وہ محفل میں بیٹھ گيا تو آپ نے فرمايا' دھلا تو ن' (يعنی اس محفی جواب دیا اور جب وہ محفل میں بیٹھ گيا تو آپ نے فرمايا' دھلا تو ن' (يعنی اس محفل کے لئے تمیں نيکياں تابت ہوگئیں)۔

الله تعالیٰ کا بیضل وکرم اور انعام وقانون ہے کہ است سلمہ کا جوش بھی ایک نیک کرے گاس کودس نیکیوں کے برابر اجردیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے مَنُ جَآ، بالحصل بالحصل نیک عَشُدُ آمُشَالِهَا چنانچای بنا پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس محض کے حق میں، جس نے صرف ایک کلمہ 'السلام علیم' کہا تھا۔ ارشاد فر مایا کہ اس کے لئے دس نیکیوں کا اجر ہے اور دوسر مے محص نے جب سلام کے ان الفاظ کے ساتھ ' ورحمۃ الله' کا اضافہ کیا تھا تو اس کے لئے آپ نے ہیں نیکیاں ملنے کی اطلاع دی تھی۔ اس طرح تیسر مے محض نے جب الله علیم ورحمۃ الله'' کے الفاظ کے ساتھ ایک اور کلم' ویرکانہ'' کا اضافہ کیا تو آپ نے اسے پوری تیس نیکیاں ملنے کی خشخری مُنائی۔!

میہ حدیدہ نبوی مسلمانوں کی اس عمومی ذہنیت کی نفی کرتی ہے کہ کی کو' السلام ملیم' کہنا محض ایک دعاہے جو مخاطب کی سلامتی کے لئے کی جاتی ہے کہتم پرسلامتی ہو، تم خوش و خرم رہو، تم ہرتشم کی آفات وبلاء سے محفوظ رہوو غیرہ وغیرہ دالبذا جن لوگوں سے ہماری مخالفت اور نارافسکی ہے، ہم ان کوسلام کر کے ان کی خیر خواجی کیوں کریں۔؟ وہ ہمارے دشمن اور ہم ان کے دشمن! میہ حدیث نبوگ اس ہرخود خلط ذہنیت اور فاسمد خیال ونظریہ کی جڑ ہی کا ان کے دشمن! میں کاٹ دیتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں میں معلوم ہوتا ہے کہ سی مسلمان کو' السلام علیم' کہنے کا عمل نہ صرف میہ کہ خاطب کے لئے دعا کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس کی ادا میگی کے

رَبَاوِيَكُ وَانَ مَا بَوْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ماتھ ہی ہمارے نامہ اعمال میں بھی کم از کم دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے اگر '' ورحمة اللہ'' کے الفاظ بھی السلام علیکم کے ساتھ شامل کر لئے تو ہیں نیکیوں کے ہم بہر حال مستحق ہوگئے اور راگر '' ورحمة اللہ'' کے ساتھ میں ہم'' و بر کانۂ' کے الفاظ بھی جوڑ ویں تو جمعی بیٹھے بٹھائے تیس نیکیاں بلا مشقت مل گئیں —! کیا یہ ہمارے لئے کسی بھی لخاط سے خمیارے اور گھائے کا سودا ہے ۔ ؟؟

جہاں تک''السلام علیم'' کے الفاظ کے ذریعہ مخاطب کے لئے سلامتی کی دعا اوراس کی خیر خواہی کی بات ہے تو اس کے لئے ہماری دی ہوئی بید ُ عا اسی وفت کارگراور باعث سلامتی ہوگی جبکہ وہ شخص ہدایت یافتہ ہواوراس کا شارصا کے مسلمانوں میں ہوتا ہو۔جبیبا کے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشادہے۔

والسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ اللهُدَىٰ ۔ اورسلامی پانے کامتی صرف وہی انسان ہے (طلع: ٤٧) جوہدایت کی پیردی کرے (ہدایت یا فتہو)

لین گراہی میں مبتلا اور اللہ کے باغیوں کی سلامتی کی کوئی دعا یا سفارش اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔سلامتی کے ستحق صرف ہدایت یافتہ لوگ ہی ہیں۔ البندااگر ہم نے کسی ایسے کلمہ کومسلمان بھائی کوسلام کیا لیعنی اس کی سلامتی کی دعا کی تو اگروہ راو ہدایت سے دور ہے اور شرک کے آزار میں مبتلا ہے تو وہ اللہ کے نزد کی گراہوں اور باغیوں میں شار ہوتا ہے۔جیسا کے قرآن مجید میں سورہ النساء میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ق مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ جَسَنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (كَ وَات يَاصَفَات ضَلَّ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ مِن ) كني كوجي شريك كيا- وه ممرابي ضَلَا لَا بَعِيدُدَا (النساء: ١١٦) مِن ) كني كوجي شريك كيا- وه ممرابي من الله وكيار!

البی صورت میں بلاشبہ اس شخص کے تق میں ہماری بیسلامتی کی دعا برکار چلی جائے گی۔ گرجمیں السلام علیم کے دعا ئیے الفاظ کی ادا سیکی کا صلہ دیں، ہیں، یا تمیں نیکیوں کی صورت میں بہر حال مل کر رہے گا۔ کیونکہ بیاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور وعدہ ہے! لہٰذا ایس صورت میں ہمیں ہرکس ونا کس کلمہ گومسلمان بھائی کوسلام کرنے میں کیا

نقصان ہے۔ ؟ ہم تو بہر صورت فائدے میں ہی رہیں گے خواہ وہ مخاطب اللہ کے نزدیک سلامتی کا مستحق تھایا نہیں تھا۔!

نمازيس جب بهم "التحيات" يرصح بين تواس مين بيدعا بهى يرد هي بين : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ (الماللُه) بهم يرا في ملائى نازل فر الورالله ك الصَّالِحِينَ. تَك وصالح بندون يرجى ملائى كانزول فراله

اس سے معلوم ہوا کہ 'سمامتی کی دعا' (السلام علیم) کی تبولیت کا اُٹھار نہ صرف ہیکہ کسی کے مسلمان اور ہدایت یا فتہ ہونے پر ہے بلکداس کے ساتھ ساتھ اس مسلمان کا شار اللہ نتحالی کے منزو بیک صافح اوراطاعت گرار بندوں میں بھی ہونا چاہئے ۔لیمن اگر چہسی کا صاحب ایمان ہونا ہی اسکے ہدایت یا فتہ ہونے کی دلیل ہے بشر طبیکہ وہ اپنے ایمان کے شہداور ہدایت کی شیر بنی کوشرک بدعت کے ایلو سے کی آمیزش کر کے اسے کڑوااور بیکارنہ کردے۔اس لئے سلامتی کیلئے ہدایت کی شرطہ کی شرطہ بھی لگادی گئی ہے۔!

الی صورت میں اگر کسی کلمہ گومسلمان کوصاحبِ ایمان ہونے کی وجہ سے اپنا دینی ہمائی سیجھتے ہوئے ہم اسے سلام کرتے ہیں تو ہمارا یمل خود ہمارے لئے یقیناً باعث اجروثواب ہی ہوگا۔ بیا لگ بات ہے کہ دہ شخص جس کوسلام کیا گیا ''صالحین'' کی صف میں اللہ کے نزدیک (پابندیوں کے نزدیک) شار نہ ہوتا ہواوراس کے خق میں ہماری یہ'' خیرخواہی'' کی دعا قابلِ تبول نہ ہواوروہ اس نعمت کے حصول سے محروم رہ جائے۔!

سلام کے سلسلے میں اس کا یہ پہلو بھی ذہن شین رہنا جائے کہ سی کو السلام علیم "کہنا بلا شبہ مخاطب کے لئے سلامتی اور خیر خوائی کی دُعا ہے۔ اگر ہمارا مخاطب بدشمتی سے ہمارے نزد یک ہدایت کے راستے پڑبیں ہے بلکہ گمراہ ہے۔ صالح اور نیک نہیں بلکہ گنہگار اور بدکار ہے تو کیا ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم پر بیذ مہدداری عائد نہیں ہوتی کہ ہم اس کی ہدایت اور اصلاح کے لئے کوشش اور دُعا کریں۔ ججبہ ایک خدیب نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد جس کا مقہوم ہیہ ہے کہ ایک مسلمان ہمائی کے لئے اس کے دوسرے کی مسلمان بھائی کی دعائے خیر بہت جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی کے دوسرے کی مسلمان بھائی کی دعائے خیر بہت جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی

م برنسبنت اس کے کہ وہ خودا پنے لئے دعا کررہا ہو۔ کیونکہ دوسرے کے لئے دُعا کرنے ل خلوص، یے غرضی اور خبر خواہی کا جذب دل میں موجز ن ہوتا ہے اور اپنے لئے دُعامیں ا خودغرضی ' کے عضر کی شمولیت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا۔۔!لہذا آبی صورت میں اگر ہم اسی مسلمان بھائی کواس کے ایمان وعمل میں کوتا ہیوں سے واقف اور اسے اپنی دانست السلام المستقيم سے ہٹا ہوا مجھنے کے باو جود" السلام علیم" کے الفاظ کے ذریعہ اسے سلامتی اورخوش بختی کی دعا دے دیا کریں تو کیا ہیمکن نہیں کہ وہ غفور الرحیم اس مخص کے حق میں الماری اس پرخلوص دعاء سلامت روی کواین لطف وکرم سے شرف قبولیت عطافر ماد ہے اوروہ اللہ کی تو نیق سے غلط راستوں کو چھوڑ دے اور گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر إمراط منتقيم كي روش شاہراه پرآجائے -كيااس طرح ہم اپني اس مخضري دُعا''السلام عليم'' الم فرابعداس کوجہنم ہے بچانے کا سبب اور واسطہبیں بن سکتے - ؟ اور کسی انسان کوجہنم کی الا کے سے بچانے کی کوشش کیا جارے لئے سعادت دارین کی بات نہیں ہوگی۔۔؟؟ بېرنوع! اس بات ميں كوئى شك دشبه بيس كه "السلام عليم" كا بيمل اسلامى معاشرے کی پرشکوہ عمارت کی تغییر میں اس کی اینٹوں کو باہم جوڑنے اورمضبوط ومشحکم منقف اور بام ودر بنانے کے لئے ایک ناگز برمسالہ اور بہترین 'مسینٹ' کی حیثیت رکھتا اہے۔اور جمارے اس پوسیدہ اسلامی معاشرے کی تعمیر نو کے لئے ورکا رمسالہ میں "السلام علیٰ " سے عضر یا' دسیمنٹ' کی مقدار جننی زیادہ شامل ہوگی ، اتنی ہی مضبوط ، پائیدار اور م مشحكم عمارت وجود میں آئے گی۔ جو باد مخالف کے تھیٹر وں ، بدلتے موسموں کے تیوراور مشكلات وحادثات كى بلاكت خيزاً تدهيول سےامت مسلم كى اس طرح حفاظت كرے گى

جس طرح قرونِ او کی میں گئی —! مسلمانوں میں باہم ملاقات کے وفت' السلام علیم'' کی کثر ت اور تا کیدواہمیت کو اجا گر کرنے کے لئے سننِ الی واؤ د کی بیری حدیث بھی جمیں وعوت فکر وعمل ویتی ہے جس کے راوی مشہور صحافی رسول جھنرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ۔

آپ قرماتے ہیں :-

''جناب رسول الله عليه وسلم في ارشاد قر مايا - جبتم بين سے سي كى است كى است كى كى است كى كى است كى كى مسلمان بھائى سے ملاقات ہوتو چاہئے كدو واس كوسلام كر \_ \_ اگراس كے بعد كوئى در حيان حائل كے بعد كوئى در حيان حائل ہوجائے (اور تھوڑى در يا كے فوہ دونوں ايك دوسر \_ كى نگاہ سے غائب ہوجائے (اور تھوڑى در كے بعد پھر سامنا ہوتو پھر سلام كر ہے ۔'' (رواہ البوداؤد)

بہرکیف! اسلامی حقوق اور ساجی روابط میں "السلام علیم" کو جومرکزی اور بنیادی حقیت حاصل ہے اور احادیث نبوی میں اس کی جس طرح زبر دست تا کیدوتر غیب بلتی ہو وہ محض اسلوب ملاقات، ملی رواج ، اسلامی شناخت اور باہمی تعلقات کی خوشگواری کی علامات اور اعلان تک ہی محدود نبیں ہے بلکہ "افشو السلام" بعنی سلام کو خوب پھیلاؤ کا فرمان نبوی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کا میمل نفسیاتی احتبار سے بھی یا ہمی ذہنی قربت، خیر سگالی کا اظہار اور آپس میں دلوں کی کدورت وطوف کا آیک موثر وربعہ اس طرح بہترین لائحمل ہے ۔ ایک مسلمان جب اپنے بھائی ہے "السلام علیم" کہتا ہے تو اس طرح بہترین لائحمل ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے بھائی ہے "السلام علیم" کہتا ہے تو اس طرح بہترین لائحمل ہے ۔ ایک مسلمان و مال کی سلامتی کی دعاد بینا ہوتا ہے بلکہ بالواسط طور پر میمارا خیرخواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، تہمارا جمد وہوں، دیمن نہیں ہوں، تہماری جان و مال ورا عزیز و مجبوری دست برد سے ہمیشہ محفوظ دیمیں گے، تہمار سے مفادات اور بھلائی جھے اور عزیز ہو جب رکھتا ہوں۔ چنا نچہ اس طرح عزیز ہے جس طرح میں خودا ہے لئے ان باتوں کو عزیز و محبوب رکھتا ہوں۔ چنا نچہ اس حقیقت کی طرف ایک اور صدیث نہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے :

عن انس قال قال رسول الله 

الله عن انس قال قال رسول الله 
الله والذِّي نفسى بيده لا 
الله عبد حتى يُحِبُ لاخيه 
ما يحبّ لنفسه (متفق عليه)

﴿ بهر نوع! "السلام عليم" كهنے والے كو بھلے ہى ان تمانم باتوں كاشعور اور ذہنى الملان بوگراسلامی معاشرے میں سلام کی کثرت اور قدم قدم پراس عمل کا دن رات الماميرون مرتبه اظهار ہوتے رہنے کے نتیجہ میں 'السلام علیم'' کے الفاظ میں پوشیدہ بیتمام والدوبركات غيرمحسوس طريقة پراسلامي معاشرے كے افراد ميں ظاہر ہوناشروع ہوجاتے ال اور بار بارسلام وجوابی سلام کی تکرار سے لاشعور میں وی قربت اور ایک دوسرے کے لئے جذبات اخوت ومحبت کی نمو ہوتی ہے۔دلوں کی زنگ اور کدورت رفتہ رفتہ زائل النا شروع ہوجاتی ہے اور بغض ونفرت کے تاریک افق سے باہمی محبت ویگا نگت اور الدرى واپنائيت كانيرتابال طلوع موناہے۔! جس طرح قرآن واحادیث میں مختلف الات، دعاؤں اور قرآنی عملیات کے ورد کے نتیجہ میں ان کے الفاظ کی تا شیر کاظہور میں آنا إِلَى العَظِيمِ لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ لِيُ صَمْ سَهُ عَلَى ال المحافرار ہونے کی حدیث نبوی یامعو زئین اور دیگراور دعاؤں کی مسلمہ تا ثیرات وغیرہ تو پھر اللهام عليم" كے ور دكى كثرت اور مسلم معاشرہ ميں اس كي تشهيروا شاعت ہے مطلوب بنتائج الملامی معاشرے کے افراد میں آخر کیوں عمودارنہ جوں گے۔ ؟ کیا سلام کی کثرت کی ا کیداور عمل اسلامی معاشرے کی بھلائی کے لئے رسول الندسلی الله علیه وسلم کابتایا ہوائیس ہے۔؟ اور کیا کسی مسلمان کوفر مان رسول میں کسی تتم کا کوئی شبہ بیاتر قد دہوسکتا ہے۔۔؟؟ مسلمانوں میں باہمی الفت دمحبت کے جذبات کی افزائش اور فروغ کیلئے'' السلام اليم" معلى كے علاوہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خوشگوار تعلقات استوار كرنے كيليے وأليك اورلا جواب " فارمولا" ارشادفر ما يا نقا-اور وه صديب نبوي كے مطابق سي تفا-آبس میں ایک ووسرے کو ہدیداور تحفہ دیتے رہا إِ"تَهَادُوا تَحَابُوا"-

کروءاس نے تمہارے دلون میں ایک دوسرے کیامہ میں مالا سے میں میں میں ایمان محر

كيلي محبت والقت كے جذبات بيدا مول كے-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باجمی محبت اور الفت کے فروغ کے لئے اس بے مثال' فارمولئ' کی افادیت سے اٹکار کسی کے لئے بھی ممکن نہیں ہے۔ بلکہ میدتو عین انسانی نفسیات کے مطابق ہے۔ ای طرح آپس میں ایک دوسرے کی دوت کہا اسپے ساتھ وسرخوان پر بٹھا تا بھی ای لئے باعث برغیب اور نفع بخش بتایا گیا ہے کہا سے جذبہ خلوص واخو ت کو جلاء لئی ہے۔ کیونکہ ہدیداور تحفہ کے لین دین تک تعلقات کا رہنے میں و کھاوا، بدلہ اور نا موری کا جذبہ بھی کسی حد تک شامل ہوسکتا ہے گر دعوت کر سامالو عمل خلوص نیت کے بغیرعمو آئمکن نہیں ہوتا۔ گویا یہ دعوت کا عمل ایک طرح سے مسلمالو میں باہمی جذبہ خلوص کو جمیز کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ اس طرح بیار پرسی اور عیاد بھی جذبہ خلوص کی مرہون منت ہوتی ہے۔ تا ہم اس میں بھی پچھ نہ کچھ روائ یا رہا آئمیز ش ہونا محون میں بھی جدبہ خلوص کی مرہون منت ہوتی ہے۔ تا ہم اس میں بھی پچھ نہ کچھ نہ کھی وفات پرشریک جنازہ ہونا اور اس کی تذفین ونما نہ جنا نہ ہونا اور اس کی تذفین ونما نہ جنان ہونا محمل بلا شبہ انسا میں جھی صورت میں ریا کاری کا عمل نہیں ہوسکتا۔ تعزیت کا عمل بلا شبہ انسا میں حصہ لینا کسی بھی صورت میں ریا کاری کا عمل نہیں ہوسکتا۔ تعزیت کا عمل بلا شبہ انسا میں جد بات کا آئمینہ دار ہے۔۔!

جناب رسول الندسلی الندعلیه وسلم نے اسلام کے دشتہ انو سے کوانہائی اہم اور مقدا قرار دیا ہے اور است کے افراد اور مختلف طبقوں کو خاص طور پر بیہ ہدایت اور تا کید فرمائی۔ کہ وہ ایک دوسر سے کواپنا بھائی سمجھیں اور باہم خیر خواہ ، خیر اندیش اور معاون و مددگار بن آ رہیں ۔ ہرایک دوسر سے کالی ظر کھے اور اس دین تعلق اور دشتہ سے جوایک دوسر ہے۔ واجب حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں در لیخ نہ کر ہے۔!

بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ رسول الا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا تعلق ایک مضبو عمارت کی طرح ہے۔ اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح ہا ہم ایک دوسرے ہے۔ وابستہ و پیوستہ ہونا جا ہے۔

ای طرح سیح مسلم میں حضرت تعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لیدوسلی اللہ اللہ وسلم نے فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص واحد (کے مختلف اعضاء جسم) کی طرح ہیں، اللہ وسلم نے فرمایا، سمار کے سلمان ایک شخص واحد (کے مختلف اعضاء جسم) کی طرح ہیں، اس کی آئے وراسی طرح اگراس کے سر میں

االله می ساراجتم در دیس شریک جوجا تا ہے۔!

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کی به حدیث مبارکه که "سبهاب المدق من است مبارکه که "سبهاب المدق من می می م مال وقیته اللهٔ کفر" بینی کسی مسلمان کوگالی و بینافستی ہے اور اس کوتل کرنا کفر کے برابر الله ایج ۔ اسلامی معاشر ہے میں باہمی تعلقات کومتو از ن رکھنے اور ایک دوسر سے کی تو قیر الله انت وآبر و کا احترام کرنے کے لئے ایک مؤثر کر داراداکرتی ہے۔!

الداوراسكےرسول صلى الله عليه وسلم سكے فدكوره بالا احكام وبدا يات اسلامى معاشر كار الله اور اسكے رسول سكے جذبه اخوت كى حفاظت كيلئے ايك ومشكم حصار كى حيثيت الله الله ي حفال الله ي الله ي حال الله ي حفال الله ي الله

مستقل نمائندے اور ان کے عقائد ونظریات کے معنوی'' ڈسٹری بیوٹز'' جناب ا غاں صاحب ہریلوتی نے تفریق بین المسلمین کے لئے مسلسل بچاس سال تک 🖍 🛮 کوششیں کی ہیں اور اس کے نتیجہ میں ہندوستان کی سرز مین پرمسلم عوام کا جس ہے۔ کے ساتھ ذبنی استحصال (Exploitation) ہوا ہے اس کی داستان المناک بھی عبرت آنگیز بھی۔! خانصاحب بریلوی نے تقیہ کے لبادے میں مستور ہوکر کن الکا ا اور مفسدانه جالوں کے ذریعیہ مسلمانان ہند کو متفرق ومنتشر اور باہم متنفر کیا ہے ا صفحات میں ہم اس کامختصر ساجائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی ذہنی پیش رفت اور افتاد طبع کا جائزا سے بہتہ چاتا ہے کہوہ شیعہ کا زے لئے کس قدر سجیدہ، فکر منداور ہمہوفت نعال او منے۔مسلمانوں کی صفوں میں رخنہ اندازی اور انہیں باہم دست بگریباں کرنے کے انہوں نے نہایت منظم طور بر اور یا قاعدہ'' پلائنگ' کے ساتھ مسلسل پچاس سال جدو جہد کی تھی اور بالآخروہ ہندوستان کے مسلمانوں کو باہم کڑانے اور ایک دوسر 🚜 متغفر اور بےزار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔خانصاحب پریلوی کے سوانح نگارا احمد پیلی بھیتی نے بھی اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے۔

"دمولانا احمد رضا خان صاحب بجاس سال مسلسل اسی جدو جهد میں منہمک رہے۔ یہاں تک کے مستقل طور پر دو کمتب فکر قائم ہو گئے۔ ویو بندتی یا وہانی اور ہریلوی۔" { ۱ }

جناب احمد رضاخال صاحب بربلوی نے اسلام کے مشکم قلعہ میں نقب لگا۔ اسلام کو علمائے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لئے سب سے "علماء دیو بند' کے خلاف ایک محاذ بنایا جس کی کچھ تفصیلات قارئین کرام گذشتہ صفال الماحظہ فرما چکے ہیں۔ پھر جب اس بے بنیاد اور چھوٹے پرو پیگنڈے سے متاثر المسلمانوں کا ایک معتد بہ طبقہ ان علماء سے بدگمان اور متنفر ہوگیا تو پھر خانصا حب ہر

<sup>[ 1 }</sup> موانح اعلى حصرت "قارى احمد يملى معيتى مص ٨\_

ارائی مجھا کہ ان علماء دیو بند کے تعین جو ہندوستان کے طول دعرض میں کثرت سے اللہ میں ان کے خلاف بھی محاذ آرائی شروع کردیں۔ چانچہ جائل عوام میں نہایت اور اللہ اللہ میں نہایت اللہ میں نہایت کا پروپیگنڈہ کرنے کے بعد کہ دیو بندی دہائی رسول اللہ صلی اللہ میں تو بین کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کونیس مانے وغیرہ وغیرہ انہوں نے اسلامی اللہ اور حدیث وفقہ کے صفحات پر نہ کور مرتدین، منافقین، خوارج اور اہل بدعت بھی جواحکا مات وہدایات مسلمانوں کو دیے گئے تھان سب کو' وہا بیول' پر چسپال اور عوام کو یہی یاور کرایا کہ بیسب احکام ان' وہا بیوں دیو بندیوں کے لئے ہی قرآن اللہ اللہ میں آتے ہیں۔ اور وہائی دیو بندی ''دوہا بیوں دیو بندیوں کے لئے ہی قرآن میں اس لئے یہ ہر کا فر مرتد، اللہ اللہ اللہ کے یہ ہر کا فر مرتد، اللہ اللہ کی اور ہندوں تک سے بدتر ہیں۔ ا

الركت المنظم الفظان المحت المنظم الم

وہی چیزمٹائی جاتی ہے حویہلے سے موجود تھی اور وہی چیز خبت کی جاتی ہے جو پہلے ہیں تھی۔ { ۲ }

الله ما كان ثابتاً ق الله ما كان ثابتاً ق الله يثبت الا ما لم يكن-

ملاحظه بو'' فناوی رضویهٔ ' احمد رضاخان بریلوی ، ج۴ رض ۱۳-۱ ''اصول کانی'' ابوجعفر بیعقوب کلینی رازی م ۸۵۔

اِرَيلُورِ كُلْتُ وَانِي مَهُورُ الْفَرِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اسكى شرح اورتفهيم كرتے ہوئے "اصول كافى" كے شارح علامہ قزو بنى نے لكھا ہے إ مرسال كيلي ايك كماب عليحد وموتى إلى سے مرادوہ کماب ہے جس میں ان ادکام حوادث کی تفسیر ہوتی ہے جن کی ضرور ملا امام وفتت كو آسمنده سال تك بهوگي. اي ستاب كوكيكر ملائكه اور الروح شب قدريس

"برائع برسال كتاب عليحد واست مراد كتاب است كه درآل تغيير احكام حوادث كدمختاج اليهامام است تاسال ديكرنازل شود بآل کتاب ملائکه دروح درشب قدر يرامام زمال ـ'' { ١ }

امام زمال پرنازل ہوتے ہیں۔ بانی بریلویت جناب احمد رضاخال صاحب بھی اینے شبعی مزاج کے افراد طبع کی بناپرالا "بدعت" سے بہت" الرجك" شخے اور شیعہ آئمہ مجتبدین کی تقلید میں اسلام کے احکام وشرال معاملات میں 'جدت طرازی' کے قائل اور اس برختی ہے عامل تقے اور زندگی بھروہ دین اسلام مين تى يا تنى ايجادكرن اورملت اسلاميكى اصل شبير كرن مي الكرب-! جہال کہیں بھی انہیں اپنی کتابوں میں مجبوراً یا بطور تقتیہ اس نتم کی احادیث نقل کر لا · یر گئی ہیں جن میں بدعت اور اہل بدعت کا تذکرہ اور ان کی غرمت ہے تو انہوں نے ایما

ہر جگہ پر جابل عوام ادر عربی سے نابلداسینے معتقدین ومریدین کوفریب دینے کے للے ''بدعت''اور' بدعی'' کا ترجمہ' بدند ہب' کے لفظ سے کیا ہے، تا کہاں طرح وہ بالواسل طور پر اہل سنت کے مشہور نداہب اربعہ یعنی ختنی ، شافعی ، علی اور مالکی پر تبرّ ااور ان کی ندمت کرسکیں اوران ندا ہب کے ماننے والوں کو گمراہ اور کا فر کہہ کرا ہے شیعی جذبہ کنفیر کا تسكين بهم بهو نياسكين-

اواضح رہے کہ ڈنیا میں فی الوقت موجودتقریباً ایک ارب لیعنی سوکر در مسلمانوں کے عقائد کااگر''سروے' کیاجائے تو اس جائز ہیں۔۔معد ذوے چندغیر مقلدین کوچھوڑ کر -- وہ سب کے سب مذاہب اربعہ میں سے بی کسی نہ کسی کے پیروکار ملیں گے. غانصا حب بریلوی نے علماء دیو ہتداوران کے تعسبین کو گمراہ اور جہنم کا ابندھن ٹابت کرلے

<sup>[</sup> ا } "الصاني شرح اصول كاني"علامة قزويني جرارص ٢٢٩\_

المان أغر المان أغر المان أخر المان المان

المان میں لفظ '' اہل بدع'' کا ترجمہ '' بد فدجب' سے کرنے کے بعد، علماء دیو بنداوران میں لفظ '' اہل بدع'' کا ترجمہ '' بد فدجب' سے کرنے کے بعد، علماء دیو بنداوران موسیلی کو ' بد فدجب' بتاتے ہوئے وہ ساری احادیث نبوی ان پر چسپال کردیں۔!

مثال کے طور پر خانصا حب بریلوی اپنے '' فناوی رضویہ' جلدسوم کتاب النکاح النکاح الکفایہ میں یہ حدیث نبوی نقل کرتے ہیں '۔۔

" اخرج دارقطنی قال: حدثنا القاضی الحسین بن اسمعیل نا محمد بن عبد الله المخزومی نا اسمعیل بن ابان ثنا حفص بن غیاث عن الاعمش من ابی غالب عن ابی امامة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اهل البدع کلاب اهل النار- " { ا } فائماحب بریلوی بی صدیث مع ائاد قال کرنے کے بعد "قائده" کے تحت کاب

کے ماشیہ پراس کا ترجمہان الفاظ میں لکھتے ہیں:-"دید ند ہب اہل جہنم کے کتے ہیں۔"

برمد بسب ایک دوسری اس حدیث کونفل کرنے کے معاً بعد مذکورہ بالا حدیث کی تائید میں ایک دوسری مذیث بھی خانصا حب ہریلوی ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں :

ابو حاتم خزاعی کی تخر تنج کردہ حدیث میں بھی ''اصحاب البدع'' کے لئے کلاب اہل الناریعتی ''اہل جہنم کے کلاب اہل الناریعتی ''اہل جہنم کے سکتے'' کے الفاظ موجود ہیں۔ واخرجه عنه ابوحاتم الخزاعى في جزئه الحديثي بلفظ اصحاب البدع كلاب المل النار-"

اس کے بعد' فرادی رضوبی' جلدسوم کے اسی صفحہ پر احمد رضا خال صاحب بربلوی، اس کے بعد' فرادی رضوبی' جلدسوم کے اسی صفحہ پر احمد رضا خال صاحب بربلوی، اللہ برعت' کے بارے میں ایک اور حدیث ابوقعیم الاصبہانی کی مشہور کتاب' الحلیہ'' نے بال برعت' ہیں :---

<sup>(</sup>۱) "فأوي رضوية احدرضاغال بريلوي جسارص ۲۵۳ (قديم ايديشن ص ١١٧)\_

وَ لِإِبُنِ نَعِيمُ فِي الحِلْيَةِ عَنْ آنَسٍ رضَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النّبِي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: اهلُ البدعِ شَر النّبِي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: اهلُ البدعِ شَر الخلق والخليقة قال العلماء الخلق الناس والخليقة البهائم. "للخلق والخليقة البهائم. " بحرفا كر تحت وه ال كارجم النافاظ من كرتين : — بحرفا كرة مهان كارجم النافاظ من كرتين : "بدن بهنتهم كلوق سے بدرين ."

ائی نقل کروہ اس حدیث میں علاء کا بیقول کہ الخلق سے مراداس حدیث میں انسان ایں اور الخلیقة بہائم لیعنی چوپایوں لیعنی جانورو کے لئے کہا گیا ہے۔ اس جملہ کا ترجمہ خانصا حب بریلوی نے بہاں بھی انہوں نے "اہم خانصا حب بریلوی نے بہیں کیا ہے۔ اور 'اہل البدع'' کا ترجمہ یہاں بھی انہوں نے 'اہم فراسے 'کی کیا ہے۔ اور 'اہل البدع'' کا ترجمہ یہاں بھی انہوں نے 'اہم فراسے 'کی کیا ہے۔ اور 'اہل البدع'' کے لفظ سے ہی کیا ہے۔ ا

ای طرح احمد رضا خاں صاحب کے ''ملفوظات'' حصہ چہارم میں''بدعت'' سے متعلق ایک اور حدیث کا متن اور پھر متعلق ایک اور حدیث کا متن اور پھر خانصا حب بریلوی نے لکھی ہے۔ اس حدیث کا متن اور پھر خانصا حب بریلوی کا کیا ہوا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔

اذا اظهرت الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً."

پھراس کا ترجمہ خانصاحب ہربلوی اس طرح کرتے ہیں:

"جب فتنے اور" بدندهبیال" ظاہر ہوں اور عالم ابناعلم ظاہر نہ کرے تو اس پراللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نفل۔" { 1 }

واضح رہے کہ بیرحدیث علاً مہائی حجر کی گئے نے ''صواعق محرقہ'' کے شروع میں'' جامع خطیب بغدادی'' سے نقل کی ہے اور اس کے اصل متن میں''او قال البدع'' کے بعد ''دست اصحابی'' کے الفاظ مجھی موجود میں یعن''اور میر ہے صحابہ کو بُرا بھلا کہا جائے یا ان کو

<sup>[1] &</sup>quot;أملفوظ"احررضاغال صاحب بريلوي جهرص ا٢٢٠٢٧\_

المالَ دی جائیں'' مگرخانصاحب بریلوی نے ان الفاظ کوئیں لکھا کیونکہ اس سے ان کے اللَّهُ الْيَ شَيعه مسلك "يرضرب لك ربى تقى -اس كے علاوہ اس حديث ميس فليظهر الفاظ بيں جن كوبدل كرا حدرضا خال صاحب نے "كم ينظهر العالم" كرديا الداس کے بعد کا مکڑا "فمن لم یفعل ذالك" بھی انہوں نے بکسر غائب كرديا! كيا الركتول سے خانصا حب بریلوی کی تحریفی ذیبنیت اورعبارتوں میں کتر بیونت والٹ پھیر الله عاوت كاية تبيس جلما - ؟ جو تخص حديه في رسول مين موجود رسول الله صلى الله عليه کے فرمائے ہوئے الفاظ تنبدیل کرتے ہوئے نہیں شرما تا اور فرمان رسول سے ڈیڈی المنت المحابي "اور"فمن لم يفعل ذالك عَا يَب كرت ونت جس وزاسا بھی خوف خدامعلوم نہیں ہوتا و چخص اگر وار ثبینِ انبیاءاور غلامانِ رسول عربی علما ءِ ان کو کفار ومرتدین کی صفول میں شار کراتا ہے تو اس میں تعجب کی کیایات ہے۔۔؟؟ و خاں صاحب بریکوی نے اپنی کتاب ' 'تمہید الایمان' 'صفحہ ۲ مر اہل بدعت سے الله اور حدیث، میچ مسلم، سنن ابی دا ؤ د، سنن ابن ماجه فقیلی اور ابن حبّان کے حوالیہ اس طرح السی ہے:-

رواه مسلم عن ابى هريرة وابوداؤد عن ابن عمر وابن ماجه عن جابر والعقيلى وابن حبان عن انس رضى الله تعالىٰ عنه حضور صلى الله تعالىٰ عنه حضور صلى الله تعالىٰ عنه مضور صلى الله تعالىٰ عنه مضور الله تعالىٰ عنه عنه تشهدوهم وان لقيتموهم فلا فلا تعودوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم تصلوا همـ"

اب اس حدیث کا ترجمہ بھی خانصاحب پر میلوی کے ہی الفاظ میں ملاحظہ سیجیے :۔۔۔
'' لیعنی اگر'' بدیذہب' بیار پڑیں تو یو چھنے نہ جاؤ اور اگر وہ مرجا کیں تو جنازہ پر حاضر نہ ہواور جب انہیں ملونو سلام نہ کروءان کے پاس نہیٹھو، ان

کے ساتھ یانی ندہیو،ان کے ساتھ کھانانہ کھاؤان سے شادی بیاہ نہ کرواوران کے جنازہ کی نمازنہ پڑھو،ان کے ساتھ نمازنہ پڑھو۔'' اں حدیث کونٹل کرتے ہوئے احمد رضا خاں صاحب پریلوی نے نہایت جا بکد می ہوشیاری اوراینی دانست میں'' دور اندیش'' کا ثبوت دیا ہے۔ بینی وہ پہلے تو حدیث اہمیت جمّانے کے لئے شروع میں''صحامِ ستۃ'' میں سے''صحیح مسلم'''''دسنن ابوداؤد''الإ '' سنن ابنِ ماجهُ' کی اسناد صحابه قل کرتے ہیں۔ پھر جابر ، عقیلی اور ابنِ حبان جیسے محد میں کے حوالہ سے ایک جلیل القدر صحافی اور خادم رسول مصرت انس بن ما لک کی شخصیت کو او ورميان مين لات بين-اس ك بعد اصولاً أنبين اس اجم حديث مين درج "وقط تعلقات '' کرنے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تفصیل بتانے ہے پہلے حضور کے فرمودہ ان گمراہ لوگوں کے گروہ کا نام لکھنا جاہئے تھا۔ لیجی ''اہل البدع'' مم چونکہ وہ قطع تعلقات کے ان احکام نبوی کا اطلاق دیو بندیوں وہابیوں پر کر کے ان کیا عامة المسلمين كے دلول ميں نفرت وكدورت بھانے كا ''پروگرام'' بنا چكے تھے اسلئے انہوں نے حدیث کا عربی متن نقل کرتے وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات بڑک تعلقا مقا كالدف، آپ كفرموده ' ألل البدع' "كے الفاظ حسب عادت تحريف كر كے يہاں ہے بهي غائب كردية \_اورصد يمثِ رسول "أن مرضوا فلا تنعودوهم" ليني جب يه يام ہوں تو ان کی عیادت اور مزاج پری نہ کرو کے الفاظ سے شروع کی ۔ مگر جب اپنی اس تحریہ كرده حديث كالرجمه لكصنے للكے تواني سازش كے مطابق اس حديث كے احكامات ترك تعلقات کو'' دیوبندیوں وہابیوں' پر چسیاں کرنے کے لئے''بدیڈ ہب' کالفظ بڑھادیا۔ کیا بر بلونیت کے تھیکیدار ہیدوضاحت کرنے کی زحمت گوارہ کریں گے کہ خانصاحب بریلوی ک تحریر کردہ حدیث کی مذکورہ متن میں 'نبر مذہب'' کس لفظ کا تر جمہ ہے۔۔؟؟ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ خانصاحب بریلوی نے اس جگہ کے علاوہ اپنی کتابوں میں جہال کہیں بھی دیو بندیوں وہابیوں سے نفرت وعداوت ولانے اور ان سے دار بھا گنے کی اینے معتقدین اور مربدین کوتلقین وتا کید کی ہے وہاں پر ای حدیث کے فود

الدُونِينَ بَنِرُ ﴿

"ان سے میل جول قطعی حرام، ان سے سلام و کلام حرام، انہیں پاس بھانا . خرام، ان کے پاس بیٹھنا حرام، بیار پڑیں تو ان کی عیادت حرام، مرجا کیس تو المسلمانوں کا ساانہیں عسل وکفن دیتا حرام ، ان کا جناز ہ اٹھانا حرام ، ان پر نماز إروه مناحرام ،ان كومقابر مسلمين مين ون كرناحرام ،ان كي قبر پرجاناحرام - ` { ١ } ۔ چانصاحب بریلوی کی اس میتنه فریب کاری اورتلبیس سے نتیجہ میں جاال عوام، جو ت کے سخر میں وی طور پر بری طرح گرفتار ہیں، اور وہ اپنی سا دوہ لوحی کی بنا پر خال بریلوی کے فرمان اور ان کی تحریر کو''وی الی '' کی طرح سیا اور منجانب اللہ سمجھنے کے اللی و واپنی اس زوداعتباری کی عادت کی وجہ سے یہاں بھی غلط بنی کا شکار ہوکر، والله حدیث میں قطع تعلقات کرنے کے فرمانِ رسول کا ہدف، خانصاحب کی تائید ولا بندیوں' یا ان کے الفاظ میں'' وہا ہیوں نجدیوں' کوہی بچھتے ہیں۔!! حالانکہ ان اروں کوئیں معلوم کہان کے ممدوح احمد رضاخاں صاحب ہریلوی نے ' 'عشق رسول'' و الماء الله الله الله المن من المعنا نسه و يكران كے ايمان وعقا ندا سلام پر كيسا شب خون مارا ار قرآن واحادیث کوتو ژموڑ کر اور ان کی غلط تشریح کر کے شرک و بدعت کے وہ ے اعمال ان سادہ لوح عوام کے لئے انتہائی جاذب نظر،مقدس اور''باعیف ثواب'' التہیں ان پر فریفتہ اور دیوانہ بنادیا ہے جن کے مرتکب لوگوں کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم وألل البدع" يعني "برعت" فرمايا باوران مدور ونفور ربخ اور قطع تعلقات كى ا تقدیری ستم ظریفی نو پرایت کی ہے۔! تقدیری ستم ظریفی نہیں تو پھراور کیا ہے و الوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی شرک وبدعت کے اعمال جیسے تیجہ، دسواں ، حیالیسواں ، ا المرك، نياز، فاتحدمر دجه، گيار جوي اور كونترول وغيره كى خودسا خنة اور غير شرعى بدعات إُت بين: جود ين اسلام كوقر آن جيد كاعلان عام "اليوم اكملتُ لَكُمُ دينكُمُ"

ودناوي رضوية احدرضا خال يريلوي مرج راص ٩٠\_

کے برخلاف ناقص اور غیر کمل سمجھتے ہوئے ہر روز احکام شرعیہ اور عبادات کے حمن ال ا یک نیااضا فہ اور ایک''نٹی بدعت'' ایجا د کرنے میں منہمک ہیں،خواہ وہ از ان کے اور ''تھو یب'' کیعنی صلواۃ لیکارنے اور اس کے کلمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلے "نورّ من نوراللهُ" " قاسم رزق اللهُ" اورزينت عرش اللهُ" جيسے تو حيد كامذاق اڑانے وال شركيهالفا ظاكااضا فدهبو يااذان ميں اورا ذان كےعلاوہ بھي رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نام نا می اسم گرا می سن کر'' انگویٹھے چوہنے'' یا شہادت کی دونوں انگلیاں بھونک مارکر آنکھولیا ے لگانے کی خانصاحب بریلوی کی بیان کردہ شیعی روایت اور دیگر مکذوبات کا معاملہ اور لوگ اینے شعور اور عقل ہے اتنے " پیدل" ہو بیکے ہیں کہ" اہل بدعت" کے خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اتنى سخت " وارنتك " اور تنهد بدى احكام احاد يسب نبوى مال یر در لینے کے باوجودخود کوان کاہدف سمجھنے ان سے عبرت پکڑنے اور ان اعمال قبیحہ سے لا ہو كرنے كے بجائے، ايك سحرز دومعمول كى طرح خانصاحب بربلوى كى بال ميں بال ملاتے ہوئے ان احادیث کو دیوبندیوں اور وہابیوں ' سے متعلق سمجھے بیٹے ہیں، اوراا شعوری طوریروہ احمد رضا خال صاحب کا خودسا خنتہ'' اہل الْبدع'' کے الفاظ کا غلط ترجمہ " بدند بهب "بى بالكل درست ادر" وحى البي" كى طرح سجا يجهة بي!

''برعت''اور''ند بهب'' دونو ل عربی کے الفاظ بیں۔ائے جومعنیٰ ومفہوم لغات عرب اور قرآن واحا دیث سے ثابت ہیں وہی درست اور حرف آخر ہیں۔لہٰڈا آگے بڑھنے ہے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم ان الفاظ کا جائز ہاورلغوی ومعنوی مفہوم ذبهن شین کرلیں۔

مصباح اللغات میں لفظ بدعت کے معنیٰ اس طرح ہیں:--

"البدعة: بغيرنمونے كى بنائى ہوئى چيز، دين ميں نئى رسم، و وعقيد وياعمل

جسكى كوئى اصل قرون ثلثه مشهو دلها بالخيرين نه ملے نزجع )" بِدُع" { 1 } جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لفظ ' بدعت' كى جوتشر تك وتو شيح فر ما كى ہے،

جماب رسوں اللہ کی اللہ علیہ و سم کے لفظ بکرعث کی جوسرے وہو ہی حرمان ہے۔ ا بھی ملاحظہ فرمالیں سیجے مسلم اور نسانی کی بیمشہور حدیث الیی نہیں جس سے احمد رضا خال

<sup>{</sup> ١ } "مصباح اللغات "ابوالفضل مولانا عبدالحقيظ بلياوي ص٥١\_\_

ماحب بریلوی اور بریلویت کے کار پر داز داقف نہوں کیونکہ بیر صدیب نبوی تو اتر کیساتھ الاشتہ چودہ سوسال ہے جمع کے خطبہ میں تمام دنیا کی مساجد میں ہر جفتے بیان کی جاتی ہے۔

بہترین کلام اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور تمام راستوں میں بہترین راستہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔اور (دین میں) ہرنی چیز کا اضافہ 'بدعت' ہے۔اور ہرشم کی بدعت گراہی ہے اور ہرگراہی جہنم میں بیجائے والی چیز ہے۔'

أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمّد (صلى الله عليه وسلم) وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل طالة في النّار".

(صحیح مسلم، سنن نسائی)

اس طرح اگر خانصاحب بریکوی حقیقت میں 'صاحب علم' منتے تو ان کی نگاہ'' دور آن سے اصح الکتاب بعد کماب اللہ'' سیح بخاری' میں موجود بیہ حدیث بھی پوشیدہ نہیں آئی ہوگی جوام المؤمنین حضرت عاکثہ صدیقہ دضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

جس سمی نے ایسا کوئی عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی علم موجود تبین تو وہ عمل مردود ہے۔ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيْهِ مَنْ عَمِلًا لَيُسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدُّ۔

مسلم أورسنن نسائى كى فدكوره بالاحديث نبوى مين "مُحُدَّتُ" كا لفظ آيا الم عربي لغت مين اس لفظ معنى بهى ملاحظة فرمات چلين -

"أَلُمُ هُذَكُ" مفع: كمّاب وسنت واجماع كے خلاف في بات-

ح: (جُح) مُحُدَثَاتُ " - يَا

حِدَاثَتاً حُدُوثاً: لويدامونا

"اَلْحَدَث": نَى چِيرِ مِظافِ سِنت نَى بات ، دين مِن فَى بات -ج: (جَع)" إِحُدَاتٌ " ("مصباح اللغات" صفح المها)

إلى "مي بخارى" الم محرين اساعيل بخارى ج ام الاساء

بہر حال لفظ بدعت عربی زبان میں لغوی اعتبار سے ہراس نی چیز کے وجود ہا ا آنے کے لئے مستعمل ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔!اس طرح اس لفظ کے تحت ہر تتم کا نئ نئ ایجا دات طور طریق ، رسم و رواج ، عا دات واطوار ، علوم وفنون سائنسی انکشافا ، عا وغیرہ سب آجائے ہیں ، یوں اس لفظ کا دائرہ اس قدروسیج وہر گیر ہوجاتا ہے کہ اس کی حد بندی کرنامکن نہیں ہے!

البنة شریعت کی اصطلاح میں ''بدعت'' ہراس اضافہ اور زیادتی کو کہتے ہیں جوبلم اِ کسی سند اور شرعی بنیاد کے تعبّد یا تقرّ ب الی اللہ کے قصد سے دین میں اس کے کمل اِ ہوجانے کے بعد داخل کرلی گئی ہو۔!

علامہ بدر الدین عینی جو فقد فی کے معماروں میں سے بیں اور ایک اہم شخصیت بیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دعمۃ القاری میں بدعت کی تحریف اس طرح کی ہے:۔۔
"والبدعة في الاصل احداث بدعت اصل میں اس دین کام کی ایجاد اس لم یکن فی زمن رسول اس سول سے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" { ا } نام نے میں نہوا ہو ۔۔۔۔!

علامه معدالدین تفتاز الی نے بدعت کی تشری ان الفاظ میں کی ہے :-ان البدعة المذمومة هو بلاشه بدعت جوائم کی بری چیز ہے اس البدعة فی الدین من غیر ان شیات کو کہتے ہیں جودین میں پیدا کی المحدث فی الدین من غیر ان شی پیدا کی

یکون فی عهد الصحابة جائے بغیراں کے کہوہ صحابہ کرام اور والتابعین ویدل علیه بالدلیل تابعین کے دور میں ہوئی ہواور اس پر

کوئی دلیل شرع بھی موجود نہ ہونہ

امام راغب اصفهانی "مفردات القرآن" میں "بدعت" کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:--

الشرعي. {۲}

<sup>[1] &</sup>quot;عدة القارى" علامه بدرالدين عنى حدر القارى على المار

<sup>[</sup> ٢ ] "شرح مقاصد" علامه سعد الدين تغتاز الى حارص اسام

والبدعية في المذهب ايرادُ الزُّلُ لم يستن قائلها وفاعلها أينة بصاحب الشريعة واماثلها المتقدمة واصولها المتقنة".

اس کے محکم اصولوں پر گا مزن نہ ہوا ہو۔ و الله الله الله الله المالية المنتون كي حواله الله الله الكه المالية من النقل كيام :-چوخص دین اسلام میں کو کی بدعت ایجا د کرتا

إلىن ابتدع في الاسسلام بدعة أَزْاهَا حسنة فقد زعم أن يُتَصْداً صلى الله عليه وسلم لجُنان الرسالة لأن الله يقول :

اليوم اكملت لكم دينكم فما لم أيكن يومئذ ديناً فلا يكون

اليوم دينا-

مین نبیس تقی و دا آج بھی د مین نبیس ہوسکتی! المنافي رسول حضرت حذيفه بن اليمان رضى التدعنه مصامروى به كدرسول التدسلي اللاعليه وسلم في فرمايا :--

الله لصاحب البدعة البدعة إصوما ولا صلوة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاد و لا عدلًا، يخرج من ﴿ الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. (سنن ابن ماجه ص٦) بدعت کے مرتکب لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاویھی و بهن نشین رہنا

الله تعالى برعتي كاينه روزه قبول فرماتا ہے اور نہ نماز نہ صدقہ اور نہ حج ، نہ عمرہ اور بند جهاد، بندكوتي فرض عبادت اور بنه تقل عيادت وهاسلام الساطرح فكل جاتا ہے جس طرح گوندھے ہوئے آئے ہال نکل جاتا ہے۔!

اليي بات پيش كرنا جس كا كہنے والا يا

كرنے والا صاحب شريعت كے نقش قدم

پرنه چلامواورشریعت کی سابقه مثالوں اور

ہے اور اسکوا چھا سمجھتا ہے گویا وہ سیمکان کرتا

م ب كر محد الله في احكام خداوندى بهو نجاني

میں خیانت کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا

دين كمل كرديا \_ پس جوبات اس وقت دين

(1) "الاعتصام" علامه ابوالحق شاطئيّ، ج: ايس ٢٩٥ -

جاہئے کہ :۔

جب کوئی توم این دین میں کوئی بدعت گھڑ لیتی ہے تو اللہ تعالی اس کی بفتر ران سے سنت اُٹھالیتا ہے پھر قیامت تک اس سنت کوان کی طرف جبیں لوٹا تا۔ ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامة. { 1 }

اب آیئے ہم لفظ''نمذ ہَبُ'' پر بھی ،اسی طرح عربی لغت اور شریعت کی روشن میں غور کریں!

"ٱلْمَذُهَبُ" مص: روش، طريقه، اعتقاد، اصل:

ح: (جَع) "مَذَاهِبُ" - "تَمَذُهَبَ بِالمذهبِ" الكسي فعل بناسم ليعن الكي في الكياريا - يعن الكياريا - المتياركيا -

اسلام کے مشہور ندا ہب چار ہیں۔ یتی شائتی ، طبتی ، مائتی۔ { ۲ }
شریعت کی اصطلاح میں 'ند بہ 'اس فقہی اور اجتہادی طریعے یا راستے کو کہتے ہیں جوآئم آرب بعض امام ابوضیفہ امام شافعی ، امام ما لگ ، اور امام احمد بن طبل نے شریعت کی جزئیات پر چلنے کے لئے قرآن وسنت کی روشی میں اپنے ''اجتہاد' سے وضع کیا تھا (جیسے فد ہب حقی ، فد ہب شافعی ، فد ہب مائلی ، اور فد ہب صنبی ) گویا ''فد ہب' ایک اجتہادی طریقہ مل ہے جو غیر منصوص ویٹی مسائل میں ان آئم ہجہدین کے قرآن وصدیث اجتہادی طریقہ مل ہے جو غیر منصوص ویٹی مسائل میں ان آئم ہجہدین کے قرآن وصدیث اجتہادی طریقہ مل ہے جو غیر منصوص ویٹی مسائل میں ان آئم ہجہدین کے قرآن وصدیث میں برسوں کے فور وخوض کے لعند اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہدایات کی فشاء میں برسوں کے فور وخوض کے لعند اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہدایات کی فیت ومرضی کے حصول اور نصوص شریعت کے انطباق کی کوششوں کا متیجہ ہے۔ جہتد اگر اپنے اجتہاد میں خطاء پر ہوتب بھی اس کو صدیث نبوی کے مطابق اس کی حسن نبت کی وجہ سے اجتہاد میں خطاء پر ہوتب بھی اس کو صدیث نبوی کے مطابق اس کی حسن نبت کی وجہ سے ایک حصد تواب کا ملتا ہے اور اگر اجتہاد درست ہوا تو ایک صورت میں وہ دو گئے تواب کا مستی ہوتا ہے۔ المجتہد قد یہ خطبی ویصیب یعنی جہتدا گر خطا کرتا ہے تب بھی مستی ہوتا ہے۔ المجتہد قد یہ خطبی ویصیب یعنی جہتدا گر خطا کرتا ہے تب بھی مستی ہوتا ہے۔ المجتہد قد یہ خطبی ویصیب یعنی جہتدا گر خطا کرتا ہے تب بھی مستی ہوتا ہے۔ المجتہد قد یہ خطبی ویصیب یعنی جہتدا گر خطا کرتا ہے تب بھی

<sup>[1] &</sup>quot;مشكوة المصابح" "ابوعبد محمر بن عبدالله خطيب تيريزيّ من الله ، "حكى كبير" علامه كبيري الله - الله

٢١٨ " "مصباح اللغات" عبدالحفيظ بليادي ص ٢١٨\_

الب كاحق دار ہے كاليمي مطلب ہے --!

البذااليي صورت ميں احدرضا خاں صاحب بريلوی کا ايجاد کردہ لفظ ''بدند ہب'' پر ایعت کے اس اصول کے برخلاف'' خطا ء مجہزئے'' کو بدعت وگراہی بتا کر نہ صرف مجہز للبهاس کے اجتباد کی روش پر جلنے والے سیجی مسلمانوں کوشر بعت کی نظروں میں مبغوض اور ا البیل جہنم کا کندہ ثابت کررہا ہے۔ جھیقت ریہ ہے کہ خال صاحب ہربلوی کا''بدند ہب'' کی اصطلاح ایجاد کرکے اس اصطلاح کا احاد بہیت نبوی میں دارد لفظ''بدعت' کیعنی فیلالت و گمرای کا ترجمہ قرار دینا ان آئمہ مجتبدین کے جاروں ''نماہب اجتہاد'' کو الواسطه طور بر صلالت اور گمرای کے راستے ٹابت کرکے بانچوں مذہب یا مسلک لیعنی آسلک اعلیٰ حضرت'' کے فروغ کے لئے راہ ہموار کرنا ہے جوسرتا یا'' شیعہ آئیڈیالوجی'' ﴾ آئینہ دار ہے! خانصا حب بریلوی کا''بدعت'' کو''بد ند ہب'' کے لفظ سے تعبیر کرنا، گویا المرابعت میں ان جیاروں آئمہ مجتبتدین کی اجتبا دی کوششوں کی صرتے طور برنفی اور اجتباد کی ایر اجتباد کی بپورٹ میں وجود میں آئے ان مذاہب اربعہ کی حقاشیت کا بالواسطہ طور برا نکار ہے۔ سماتھ إِنَّ ساتھ لفظ ''نمر ہب'' ہے پہلے''بد' کینی بُرااور گھنا وُ نا کے لفظ کا جوڑ لگانا گویا نمر ہب لیعنی ا اجتهادی کوششوں ' کی ندمت کے ساتھ ساتھ ان مجتهد بن عظام کی صرت کو بین اور ان رِهِمَا وَ ناشِيعِي تبرّ اہے۔۔!!

خال صاحب بریلوی نے استِ مسلمہ میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کے لئے جو اسوبہ بندکوششیں کی تھیں دہ صرف ای حد تک محدود نویں تھیں کہ وہ برصغیر میں اسلام کے بافظ اور قرآن وسنت کے علمبر دار 'علماء دیوبند' کی تکفیر اور ان کے مانے والوں پر بیدنہ ہمانے کہ نظا کا اطلاق کر کے ان پر تیر ااور ان کے خلاف عامۃ المسلمین میں بخض انداوت کی آبیاری کرتے رہے ہوں۔ بلکہ انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کو مضبوط بنانے (سنت کے علمبر داروں پر اپنی آتشِ انتقام جیز تر کرنے اور زیادہ سے زیادہ مسلم عوام کو انسان کے دسرے سے بنظر اور محرق ق کر اور تی وانسان سے دسرے سے بنظر اور حق وانسان سے بالغ نظر ، سنجیدہ فکر اور حق وانسان سے نیکہ یہ تھی ای تیج پر ''سوشل بائیکا ک' کا فتو کی داغ دیا

تھا جو کھلے ذہن ہونے کی وجہ سے خانصا حب بریلوی کے نظریہ تکفیر کے قائل نہ ہوں ہے۔ ان کے لئے خانصا حب بریلوی کا فرمان تھا کہ :۔۔

'بلاشبال سے بھا گنا اورا سے اپنے سے دور کرتا ، اس سے بغض اس کی اہانت اس کار دفرض ہے۔ اور تو قیرحرام وہدم اسلام۔ اسے سلام کرتا میں مرم ، اس کے بیال بینھنا حرام ، اسکے ساتھ کھانا بینا حرام اس کے ساتھ شادی بیا ہت حرام اور قربت زنا خالص ، اور بیار پڑجا نے تواسے پوچھنے جانا حرام ، مرجائے تو اس کے جنازہ میں شرکت حرام ، ایسے مسلمان کا عسل وگفن و بینا حرام ، اس پر نماز جنازہ پڑھنا حرام بلکہ گفر ہے۔ اسکا جنازہ اپنے کا ندھوں پر اٹھانا اور اس جنازہ کی مشابعت ، اسے مسلمانوں کے مقابر میں وُن کرنا حرام ، اس کی قبر پر کھڑ اہونا حرام ، اس کی دعائے مغفرت یا ایصال فرن کرنا حرام ، اس کی قبر پر کھڑ اہونا حرام ، اس کی دعائے مغفرت یا ایصال فرن کرنا حرام بلکہ گفر ہے۔ ' [ ]

<sup>، ﴾ &</sup>quot;عرفان شربیت" مجموعه الموطات احمد رضاغان صاحب بریلوی مرتبیر فان ملی صاحب بیسل بپری ص ۹ س.

راددینے کی بات و شیعیت کا ہی اصل اصول ہے۔ اسلام کا پیشعار اور اس کی پہنچادیے کی حد اسلام کی تعلیمات قرمسلمان کے ذمہ فقط تن بات دوسروں تک پہنچادیے کی حد بی نشاندہ ہی کرتی ہیں۔ " و ما علینا الا البلاغ " یعنی ہم پرصرف حق واضح کردیئے ہی خد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بس! حق بات بہر صورت منوا کر ہی گااور مخاطب نہ مانے تو اس سے بخض رکھنا، اس کی اہانت وتو ہین کرنا، اس کی بے عزتی گنا، اس کی اہانت وتو ہین کرنا، اس کی بے عزتی گرنا، اس کی اہانت وتو ہین کرنا، اس کی بے عزتی گرنا، اس کی بے عزتی گرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی بے عزتی اس کے بیروکار یعنی اہل تشیح کا مخصوص طرز عمل اور طریقتہ انتقام ہے کرنا مرضوان اللہ تعالی علیہ ہم اجمعین اور ان کے بعد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے بعد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے رفت اور ان کے بعد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور ان کے تبیع علی وتن اور ان کے احد ان کے تبیع علی وتن اور کیا دول سے رواد کیا و تبیع کی دور ان کے تبیع علی وتن اور کیا دول سے رواد کیا و تبیع کی دور ان کے تبیع علی وتن اور کیا دول سے رواد کیا و تبیع کیا دول سے دول کیا دول کیا دول سے دول کیا دول کیا دول سے دول کیا دول کیا دول سے دول کیا دول ک

خاں صاحب بریلوی کے تدکورہ بالافتوی کے وقوع کی بنیاد اوراس کے مشتملات کا غ جمیں "متہید الایمان" میں ہی ان کی نقل کردہ" ابنِ عساکر" کی اس روایت سے ل اہے جو" اہل بدعت" کی تدمت میں ہی وار دہوئی ہے۔ احدرضا خال صاحب لکھتے ہیں :

"رواه ابن عساكر عن انس رضى الله عنه حضوراكرم صلى الله عنه حضوراكرم صلى الله عليه وسلم قرمات بين : إذ رَائتُم صَاحِب بدَعَةٍ فاكفهروا في وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّه يَبُغَضُ كُلَّ مُبُتَدَعٍ وَ لَا يَجُورُ احْدِ مِنْهُمُ عَلَى الصِراطِ لَكِنَّ يَتَحَافَتُونَ فِي النَّالِ مِثُل الجَرَادِ وَ الذَّبَابِ." { ا }

بجراس كالرجمه احدرضا خال صاحب ان الفاظ ميس لكصة بير \_

''لین جب کسی بد فرجب بددین کودیکھوٹو اس کے روپرواس سے ترش روئی کرو کہ اللہ نتحالی ہر بد فرجب کودشمن رکھتا ہے ان میں سے کوئی پل صراط پرنہ گذریائے گا۔ بلکہ کھڑے گڑے ہوکرآ گ میں گر پڑیں گے

٢٠٠٥ نتمبيدالايمان "احدرضاخال بريلوى من ٢-

جيسے نڈياں اور مھياں گرتي ہيں۔"

گویا''اہل بدعت' سے ترشروئی پر سے اوران کے ساتھ خوش اخلاتی اور نری سے آ اجتناب کرنے کی جو تعلیم اس روابیت سے لتی ہے وہ احمد رضا خاں صاحب بریلوتی کی شیل فر ہنیت کی چھٹی سے گذر کر نہ صرف سے کہ پخض وا ہا نہت اور تو ہین و تبر اہیں بدل گئی بلکہ ان کا اصل ہدف بھی تبدیل کرویا گیا۔ یعنی ان خانصاحب بریلوی کے بیروکار اور شرک و بدعت کے رسیا اور ان خرافات کے عاشق و پرستارہ انہیں اس حدیث اور اس طرح کی دیگر ان احادیث کی زوسے (اہل البدع کا ترجمہ ' نبد ند جب' کرکے ) قطعی صاف بچالیا گیا۔ ورآ نحالیکہ وہ لوگ دین میں روز انہ ٹی ٹی بدعات نکالنے میں ماہر اور اس فن میں ید طول ا رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن وسنت کے شیدائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عاشق وفدائی '' کافر'' اور'' بدند ہب' مشہر اسے گئے اور تھینچ تان کر ان بے قصوروں پراہل بدعت کی ندمت شیخلق احادیث نبوی کے احکام و ہدایات کونٹ کر دیا گیا۔!!

> یر د کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا یر د جو جاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے!





رباب

اصول فيمر اور به مشكلمد

به منتظمین!

علائے متکلمین میں شخ محد سنوی آمام فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب''شرح ام البراہین' میں کسی مسلما کی تکفیری وجوہات پر جونفیس بحث کی ہے وہ لائق مطالعہ ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کواس کے غلط نظریات کی بنیاد پر کا فرقر اردیئے کے چھ

اصول بیان فرمائے ہیں۔وہ کھتے ہیں: "احدول الکف میں تاتہ الار جات

"اصول الكفر ستّة: الايجاب ذاتى، والتحسيت العقلى، والتقليد الردى، والرّبط العيادى، والجهل المركب، والتمسيك في اصول العقائد بظواهر الكتاب وسنة غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية."

تکفیر کیلئے چھاصول ضروری ہیں : پہلا ہے کہ
قائل اینے تول کفری تقید بی کرتا ہو۔ دوم ہے
کدوہ ان کفریات کی تحسین وتعریف اپنی عقل
کی بنیاد پر کرتا ہو۔ سوم ہے کہ شری احکام میں
دوسرے کا انتاع حق طلبی کے جائے حمیت
و نعضب کی بنا پر کرتا ہو۔ چہارم: ربط عادی،
پنجم جہل مرکب اور ششم اصول عقائد میں
ظوا ہر کتب وسنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے
دلائل شریہ اور مائین قطعیہ کونظرا نداز کردیتا ہو۔

{ | }

جہل مرکب سے مرادیہ ہے کہ اپنا اعتقاد خلاف شریعت ہونے کے باوجوداس کو درست سجھتے ہوئے اس پڑھل ہیرا ہو۔ اس طرح ربط عادی کامفہوم یہ ہے کہ وہ اسباب کا ربط مستبات سے طبعی قطعی مانتا ہو۔ حالا نکہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق اسباب کا ربط عادی ہے نہ طبعی اور نہ وضعی ۔ بلکہ اللہ تعالی کی مرضی پرکلی طور پر شخصر ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہے دراسی کے عمم سے سبب کھی ہوتا ہے۔!

والانتخار ہے کہ مسئلہ تکفیر تقلیدی نہیں بلکہ تحقیقی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص پر تھم کفر لگانے والانتخاب کے بین اگر کسی شخص پر تھم کفر لگانے والانتخاب کے بین مسلمانوں پر مسئلہ نہیں کہ وہ محض ان کے کہنے پر بلا تحقیق ایمان لے آئیں۔اوراس کو کا فر کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔قرون اولی کے جہتدین عظام کی بھی انفرادی، اجتہادی رائے

<sup>[1] &</sup>quot;شرح امّ البرابين" شيخ محدسنوي صحد ١٢ (مطبوعهمر)

ا میں قطعی اور نینی نہیں مانی گئی ہے تو پھر ایک غیر مجتہد مقلّد عالم کی انفرادی رائے وہ میں کہ مسلم میں کس طرح قطعی اور نینی ہوسکتی ہے۔؟

ا علامہ یا قوت حمویؓ نے ابن تجیم حنیؓ کی معروف کتاب'' بحرالراکن'' کے حوالہ سے اپنی آریکر دہ''شرح اشاہ والنظائر'' میں فقہائے احناف کا بیار شاذقل کمیا ہے۔

> أيقع في كلام اهل المداهب التكفير كثيراً لكن ليس من كلام الفقهاء الدين هم المجتهدون بل غيرهم ولا أبيرة بغير الفقهاء"

اہل نہ جب کے کلام میں بہت ی تکفیریں
پائی جاتی ہیں گروہ تکفیریں فقہاء جبہدین
کے کلام سے نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ
اور علاء ومشائخ کے کلام سے ہیں اور غیر
فقہاء جبہدین کے فتوی کفر کا کوئی اعتبار
خبیں۔ \* { ا }

اليواقيت الجواهر" مِن تَكُورُ النِي كَتَابِ "اليواقيت الجواهر" مِن تَكَفِّر مسلم كَ الله علامة عبد الوالم الم الله مِن امام قِي الدين بِي كَارِيْنَةِ كُنْقُل كرتے بِين :

مسمسی کو کا فر کہنا بڑی ہولنا ک بات ہے اور ألبان التكفير امر هائل عظيم خطرناک جمارت ہے۔جس مخص نے کس إلخطر ومن كفر انساناً فكانه انسان کو کا فرکہا ،اس نے گویا اس بات کی خبر الخبر عن ذالك الانسان بان دى كداس كانجام آخرت مي جميش جميش كا إغاقبته في الآخرة العقوبة عذاب چہتم ہے۔ یعنی میخص جہنم سے بھی نہ الدائمة ابد الابدين وانه في فكے گااور دنیامیں اس كاخون اور مال مُباح [التنيا مباح الدم والمال لا يمكن ہے۔ سے محمی عورت سے اسکا نکاح نہیں ہوسکتا۔ أمنه نكاح المسلمة ولا تجسرى زندگی اور یعد موت اس پر احکام اسلام عليه احكام الاسلام في حياته جاری نہیں ہوسکتے ۔ تمی مسلمان کو (اس أر بعد مماته والخطاء في قتل طرح معنوی طوریر )قتل کرنے کا جرم ہزار أمسلم ارجع في الاثم من ترك

إلى "شرح اشباه والنظائر" للحموي ـ

کافرول کو (خالت جمادیش زنده) جمود

الف كافر ...... فالاوجب من كل مومن أن لا يكفر أحداً من أهل الهواء والبدع لا سيما غالب أهل الهواء انما هم عوام مقلدون أهل الهواء انما هم عوام مقلدون بعضهم بعضاً لا يعرفون دليلا يناقض اعتقادهم اليهم ألا أن يخالفوا النصوص الصريحة يخالفوا النصوص الصريحة التي لا يحتمل التأويل عناداً أو جهوداً. { 1 }

کافرول کو (خالت جہاد میں زندہ) چھوڑ
دسینے کے گناہ سے زیارہ ہے۔ بہی ہرموس
کے لئے داجب تر ہے کہ دہ اہل ہواء اور
برعت کے مرتکب لوگوں کوبھی کافر ند کیے۔
برعت کے مرتکب لوگوں کوبھی کافر ند کیے۔
کیونکہ اکثر بدختی حضرات محض ایک دوسرے
کی تقلید میں افعال بدعت انجام دسیتے ہیں
اور انہیں اپنے اعتقادات کے خلاف کوئی
شری دلیل معلوم نہیں ہوتی۔ ہاں! اگر وہ
شریعت کے نصوص قطعی جن کی تا ویل ممکن
شریعت کے نصوص قطعی جن کی تا ویل ممکن
شریعت کے نصوص قطعی جن کی تا ویل ممکن
میری ، انگی مخالفت سب کچھ جائے ہوئے
بور تو بھی محض تحضب اور دشمنی میں کرتے ہوں تو

قاضی عیاض کی مشہور دمعروف اور متداول کتاب'' الشفاء'' کی مثرح ملاعلی قاری حنی'' نے مصلے ہے۔اس کتاب' نشرح الشفاء''میں وہ لکھتے ہیں :۔۔۔

 الذى مبتدأ اى القول الذى يجب ان يقال هو الاحتراز عن التكفير فى اهل التاويل وان كان تأويلهم خطاء فى فهم التنزيل فان دماء فهم التنزيل فان دماء المصلين الموحدين الصائمين المزكيا القارئيا لكتاب التابعين للسنة فى جميع التابعين للسنة فى جميع

الإبواب خطر بفتحين اى ذو أطر ويجوزان يكون بفتح الكسر والخطأ فى ترك كافر اهون عن الخطاء فى سفك أمحجمة من مسلم وفى نسخة أن دم مسلم واحد".

اور تمام ضروریات دمین میں انباع سنت
کرنے والے مسلمانوں کو کافراور مباح الدم
قرار دینا برگی خطرناک بات ہے۔ حالانکہ
ہزار کافروں کے بارے میں خطاء کرنا ایک
مسلمان کے خون میں ہاتھ رسکتے سے بہتر
ہے۔ یابالفاظ دیگرا کی مسلمان کے ایمان کا

خون كرف سے بہتر ہے! { ا }

پھراس کے بعد ملاعلی قاری حقی نے ''حدود وقصاص'' سے متعلق ایک مشہور و معروف الدیث "ادرؤا الحدود عن المسلم بنتی مسلمانوں کو حدو قصاص کے نفاذ سے بچانے کی اپنی شخر جا فخل و سبیلہ ۔ لینی مسلمانوں کو حدو قصاص کے نفاذ سے بچانے کی اپنی الست میں پوری کوشش کرنی چاہے اورا گرشہات کی بنا پر جمہیں کسی مسلمان کے نفاذ شرعی فیصلے نئی نکلنے کی کوئی صورت نظر آ جائے تو اس کونظر اعداز نہ کرو! وغیرہ وغیرہ ۔ اس حدیث فیصا ستدلال کرتے ہوئے نفتہ نفی کے امام اورا حادیث نبوی کے شارح ملاعلی القاریؒ نے مشتی اور قاضی کے لئے میضر وری قرار دیا ہے کہ وہ فتو کی اور شرعی فیصلہ دینے سے پہلے اس اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیا کریں کہ اگر کسیلم کے کلام میں ۹۹ وجو ہات کفر کی پائی بات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا کریں کہ اگر کسیلم کے کلام میں ۹۹ وجو ہات کفر کی پائی باتی ہوں اور ایک وجہ اس کے اسمام پر باقی رہنے کی مشیر ہوتو اس ایک وجہ کے مطابق ہی مثل کریں ۔ لیخی اس کو کافر نہ کہیں بلکہ مسلمان ہی قرار دیں ۔!

مسلة كفير ك سليل مين ملاعلى قارى مريد لكصة مين :--

اور اس مسئلہ مذکور میں صریح طور پر صاحب عبارت یا قول کی ہرتا ویل کو قول کیاجائے گا۔ {۲}

وفى المسئلة المذكورة تصريح بانه يقبل من صاحبها التأويل.

<sup>﴿ ﴿ ﴾ &</sup>quot;شرح الشفاء" ملاعلى قارى حنى ج ارص ٢٥٧\_\_ ﴿ ٢ ﴾ "شرح الشفاء" ملاعلى قارى حنى ج ارص ٢٢٧\_\_

## رَيلُورَكِ أَن أَغِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

فقه حنفی کی مشہور ومعروف اور متنداول کتاب" دُرٌ مختارٌ ' میں علامہ محمد علاء الدین صکفیؒ لکھتے ہیں :—

> شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لان انكاره توبة ورجوع-" {۱}

سمی مسلمان کے مرتد ہونے اور اسلام ہے پھر جانے کی گوائی ملے اور وہ خض اس بات سے افکار کرتا ہوتو الیے خض ہے تعرض نہیں کیا جائے گار گواہوں کے جھوٹا مانے کی وجہ ہے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہاں کا اپنے مرتد (کافر) ہونے سے انکار تو باور رجوع کے تھم جس ہے۔

شخ عبدالقادر رائتی مفتی دیار مصر نے '' دُرٌ مِخَارُ' پُر حاشیہ لکھا ہے جو' 'نتحریر المخار علی الدّر المخار'' کے نام سے معروف ہے اس میں وہ علامہ یا توت حمویؓ کے حوالہ سے رقمطراز ہیں :

علامہ جمویؒ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر چہ مانع بحقیر مسلم روایت جمارے فرجب حنی کے علاوہ کسی اور فرجب کی بھی جواتو بھی مفتی پر میہ واجب ہے کہ وہ اس کی پیروی مفتی پر میہ واجب ہے کہ وہ اس کی پیروی کرتے کے ایوسٹو داور خبر رقبی ایبا ہی کیا کرتے متے اور میدولیل دیا کرتے متے کہ تکفیر مسلم کے لئے داور میدولیل دیا کرتے متے کہ تکفیر مسلم کے لئے داور میدولیل دیا کرتے متے کہ تکفیر مسلم کے لئے داور میدولیل دیا کرتے متے کہ تکفیر مسلم کے لئے داجائے ، شرط ہے۔

وقد صرح الحموى بانها لو كانت تلك الرواية لغير مذهبنا وجب علىٰ المفتى الميل اليها وتبعه ابو سعود وخير الرملى ويحدل علىٰ ذالك كحون ما يوجب التكفير مجمعاً عليه۔"

{ r }

لہذا: فدكورہ بالا ولائل وقر ائن سے تکفیر مسلم كی شناعت اور علمائے امت كی احتیاط پہندی کے ساتھ ساتھ بیہ بات بھی روزِ روشن كی طرح عیاں ہوجاتی ہے كہ بید مسئلہ ایس نازك اورا ہم ہے كہ سی فردِ واحد کے مقام ومر تنبہ سے قطع نظر بہر صورت تکفیر مسلم کے شمن

<sup>[1] &</sup>quot; ورمختار" علامه علاء الدين صفكيّ من الا

<sup>·</sup> r } " تحرير المخارطي الدرالخار" شيخ عبد القادر راقعي جراص ٢٠١ـ

ال اس کی انفرادی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ بلکداس بارے میں امت مسلمہ کے اللہ مائی فیصلہ ' پر نہی عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ بقول آئمہ مجہزرین تکفیر مسلم کے لئے المجاع" شرط ہے۔!

چنانچہ بہی وجہ ہے کہ گذشتہ چودہ سوسال کی اسلامی تاریخ میں بہت ی اہم اور قابلِ اور ام شخصیتوں نے معاصرانہ چشمک یا کسی غلط ہی کے نتیجہ میں پچھاہم ہستیوں کے لئے المروضلالت کے فتو کی دیے ہیں لیکن اے امت نے سندیم ہیں کیا ہے۔!!

ارا) مثال کے طور پر امام اعظم ابو حذیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جوہم مقلدین اور دھیں کے جور کرام ماعظم ابو حذیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جوہم مقلدین اور دھی پر مطلق کی حثیث رکھتے ہیں۔ مورضین کے بیان کے مطابق اللہ ہے خطیب بغدادی نے قاط بنی کی بنا پر امام ابو حذیفہ پر تو بین و تنقیص رسالت کا الزام اللہ ہوئے نہ صرف یہ کہ ان پر طعن و تشنیع کی تھی بلکہ ' فتوی گفر' تک دے دیا تھا۔ جس میں جواب میں امام ابو حذیفہ کے تبعین نے ایک رسالہ اس الزام کی تر دید میں "السم معملی حیال کید الخطیب کے نام سے ککھ کرامام اعظم کی صفائی دی تھی۔!

الم صیب علیٰ کید الخطیب کے نام سے ککھ کرامام اعظم کی صفائی دی تھی۔!

واقعہ یوں ہے کہ: احادیث کے راویوں میں ایک راوی ' عثان بتی' ہیں جن کا ذکر الم مرتبی ہیں جن کا ذکر الم مرتبی عثان بتی ' ہیں جن کا ذکر الم مرتبی ہیں ایک راویوں بیں ایک مرتبی مرتبی ہیں ابو حذیفہ نے کسی مسئلہ الم مرتبی عنی انہیں عثان بتی سے بارے بی مرتبی مرتبی ہیں ایک استاد مربی ارشاد فرمایا تھا۔

یعنی بتی کواس مسئله میں میری انتاع

اینبغی للبتی ان یتبعنی. اینبغی للبتی ان یتبعنی. اینبغی للبتی ان یتبعنی.

اب ہوا ہے کہ محدث خطیب بغدادی جوام ابو حنیفہ کے بہت بعد کی شخصیت ہیں۔
اہوں نے امام صاحب کا بہ تول پڑھا تو ' دبتی' کو علطی ہے ' دنی' سمجھ لیا اورائی اس غلط
الہی پر اتنااعتا دکیا کہ امام اعظم پر بیالزام لگاتے ہوئے کہ وہ نعوذ باللہ نبی ہیں ہے گئے اپنی
الفاع کا حکم دے رہے ہیں، ہر ملا ان پر فتو کی کفر داغ دیا۔ حالا نکہ حسن تا ویل کا تقاضہ تو بہ تھا کہ دوہ اسے کا تب کی غلطی تصور کرتے ہوئے امام ابو حقیقہ جیسے عظیم المرتبت ' تا بعی' کیلئے موافی سے اجتناب کرتے گرشیطان حین چونکہ انسان کا کھلا و شمن ہے۔ لہذا اغوائے شیطانی

کے نتیجہ میں محدث خطیب بغدادی اپنی ذہانت فکر کے باوجوداس غلط بھی اورسو نظنی سے اہا دامن نہ بچا سکے لیکن ان کے اس فتو کی گفر کا امت نے کیا اثر لیا ۔؟؟

(۲) شیخ عبدالقادر جیلائی جوای زید و تقوی اورعلم و تفقه مین معروف اور اولیاه تصوف 'کے سرتاج ہیں۔ تصوف کی عملی تشریح و تبلیغ آپ ہی کی مرجونِ منت ہے۔ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ تو ایمان کے بسیط یا مفرد ہونے کی بحث یا اس میں کی دہیشی ہولے کے عقید سے پر کلام کرنے کی وجہ سے 'مر جی 'قرار دیدیا تھا اور اپنی کتاب 'غیبة الطالبین 'کے عقید سے پر کلام کرنے کی وجہ سے 'مر جی 'قرار دیدیا تھا اور اپنی کتاب 'غیبة الطالبین 'کے نویں باب میں جہاں انہوں نے امت مسلمہ کے اندر بہتر گراہ فرتوں کے وجود پذیم ہونے کا ذکر اور ان کی مختف شاخوں کا احوال اور ان کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے وہاں 'دخفیہ' لیعنی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پیروکاروں کو بھی فرقۂ ضالہ 'مر جیہ' کی ایک شاخ شار کیا ہے وہان کی تر تیب بیان کے مطابق نویں نہر پر ہے۔!

حالانکہ مرجیہ کے عقائد کے مطابق نصرف یہ کہ نیک اعمال وطاعات ایمان کا جزو نہیں ہیں بلکہ ان کے ایک ڈیڈ دعملیہ'' کا دعویٰ ہے کہ ایمان فقط ممل کا نام ہے۔ جو عمل نہیں ہیں بلکہ ان کے نزد یک ایمان سے خارج ہے اور قطعی جہنی وکا فرہے۔! ای عمل نہیں کرتاوہ ان کے نزد یک ایمان سے خارج ہے اور قطعی جہنی وکا فرہے۔! ای طرح ان کے ایک اور ذیلی فرقہ ''منقوصیہ'' کا بیوعویٰ تھا کہ ایمان لانے کے بعد جو بھی نظر ان کے ایک اور جو بھی گناہ اور دیکا ریاں کی جا کیں نئیل کریں گے وہ لاز ما مقبول بارگا والی ہوں گی اور جو بھی گناہ اور بدکاریاں کی جا کیں گی وہ بھی بھینی طور پر بخش دی جا کیں گنواہ تو بہریں یا نہریں۔قطع نظر اس کے وہ گناہ کی وہ بھی بھینی طور پر بخش دی جا کیں گنواہ تو بہریں یا نہریں۔قطع نظر اس کے وہ گناہ کی وہ بھی بھینی طور پر بخش دی جا کیں گنواہ تو بہریں یا نہ کریں۔قطع نظر اس کے وہ گناہ کی رہ بول یا صغیرہ۔ { ا }

بہرنوع! شخ عبدالقا در جیلائی جیسی ہزرگ اور صاحب علم سی جو' پیران پیر' کے لقب اور نفو شام سی جو' پیران پیر' کے لقب اور نفوش عظم' کے عنوان سے عمو آ پہچائی جاتی ہے۔ ان کا امام ابوحنیف کے بار ب میں ' مر جئ' ہونے کا فتو کی ان کی انفرادی رائے ہونے کے باعث امت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوا اور شخ عبدالقا در جیلائی کے علوئے مرتبت کے اعتراف کے باوجود علائے امت نے ان کے ای فتو کی کورڈ کردیا۔!!

<sup>(</sup>۱) وتليس البيس" علامه اين جوزي ص٢١-١٤

اس طرح ججة الاسلام اما غزاتی کی خصر ف حلقة تصوف میں بلکہ جمیع امت ملمہ میں جو وقعت واجمیت اور قدر و مزات ہو وہ حتاج بیان نہیں۔ آپ کی مشہور کتاب احماء میں عرصہ دراز سے متداول کتب میں شار ہوتی ہے لیکن المناء علوم الدین 'علائے امت میں عرصہ دراز سے متداول کتب میں شار ہوتی ہے لیکن واضی عیاض بن موئ نے اپنی کتاب ' الثقاء ' بعر یف حقوق المصطفیٰ میں آئمیں ' معتزلہ' الشفاء ' بعر یف حقوق المصطفیٰ میں آئمیں ' معتزلہ' الشفاء کر ایس کے علاوہ امام بقاتی نے بھی ان کی بچھ باتوں پر گرفت کرتے ہوئے المیں شار کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام بقاتی نے بھی ان کی بچھ باتوں پر گرفت کرتے ہوئے انگی تنظیر کی ہے۔ مگران ووٹوں حضرات کا پیفتو کی بھی ملتب اسلامیہ میں شرف قبولیت حاصل فیکر کرکا اور ان بزرگوں کی انفرادی رائے ہونے کی وجہ سے نا قابلِ اعتبار شہرا۔!

ویکر سکا اور ان بزرگوں کی انفرادی رائے ہونے کی وجہ سے نا قابلِ اعتبار شہرا۔!

ابوالقا سم قشر تی رحم م اللہ پر علماء کی آئی ' جماعت' نے فتو کی گفردے دیا تھا۔ علامہ شہاب الوالقا سم قشر تی رحم م اللہ پر علماء کی آئی ' جماعت' نے فتو کی گفردے دیا تھا۔ علامہ شہاب الدین خفا بی شرح ' شفا' نسیم الریاض جلد اول میں اس کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے الدین خفا بی شرح ' شفا' نسیم الریاض جلد اول میں اس کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے الدین خفا بی شرح ' شفا' نسیم الریاض جلد اول میں اس کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے کے الکھتے ہیں :۔۔

"واعلم انّه حكى عن الأشعرى والقشيرى واصحابه انهم قالوا عن النبى صلى الله عليه عليه وسلم ليس بنبى فى قبره ورسالة صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته وقد شنع به عليهم بذالك جماعة وقالوا بتكفيره وقال السبكى افترى عليهم اه" [1]

جاننا چاہے کہ قل کیا گیا ہے اشعری بقیری اور اصحاب قشیری کے بارے میں کہ انہوں نے ہے کہ (معاذ اللہ) نی کریم انہوں نے ہے کہ (معاذ اللہ) نی کریم انہوں قبر مطہرہ میں بعہدہ نؤ سے نہیں اور آپ کی رمالت بعد آپ کی وفات کے منقطع ہوگئی! اس کا اس وجہ ہے ان پر آک جماعت نے تشنیع کی اور ان پر تکم کفر لگادیا۔ امام شکی نے اس کا اور ان پر تکم کفر لگادیا۔ امام شکی نے اس کا جواب دیا کہ ان حضرات بر بیدافتر او کہا گیا گیا ہے جواب دیا کہ ان حضرات بر بیدافتر او کہا گیا گیا ہے۔ بیدی انہوں نے ایسے الفاظ ہیں کہ ہیں۔

چنانچہ بقول خفا تمی علامہ فنی الدین السبکیؓ نے تمام شہروں اور مقامات پر بیا کھے کر بھیج دیا تھا کہ ایسے فتیج کلمات جن کا اغتساب ان دونوں بزرگوں یعنی ابوالحسن اشعری اور شیخ

<sup>(</sup> ١ ) " نسيم الرياض" (شرح الثقاء) علامه شهاب الدين نفأ جي ج ارص ١٣٠١ -

رَيُورَكِ وَانَ الْإِنَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

ابوالقاسم فتیری رحمهم الله کی طرف کیا گیا ہے، بید حضرات کس طرح اپیا کہہ سکتے ہیں جبکہ والما ماپنی قبور مقد سہ میں حیات حدیث میں صریحا بیا ارشاد موجود ہے کہ انہیاء کرام علیمم السلام اپنی قبور مقد سہ میں حیات ہیں اور ان کی خدمت میں ہدیے درود و مسلام پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان ہزرگوں کی طرف سے ایسے خیالات کا اظہار ' فرقہ کرامیہ'' کی جانب منسوب کیا ہے۔ چنانچہ د کھئے علیاء کی ایک ' جماعت' کے فتو تی کفرکوامت نے قطعی مستر دکر دیا اور اس حمن میں تنہا امام شبکی کی وضاحت قبول کرلی گئی۔!

(۵) "شرح عقا ئدنتی" جوعلامه سعدالدین آفتا زاقی کی تصنیف ہے اور آج کل عربی مدارس کے سال ہفتم کے کورس میں داخل ہے۔ آگی آیک عبارت پر امام ابن الہمام" اور بعض دیگر علماء نے ان پر قرآن مجید کی تو بین کا الزام لگاتے ہوئے کفر کا فتو کی لگا دیا تھا۔ مگر احناف اہل علم اور سلف وخلف کے علمائے امست نے اس فتو کی کفر کوشلیم نہیں کیا اور م

علامہ تفتازا کی گی اس عبارت میں تا ویل کرئے ان کے دامنِ جستی سے غبارِ کفر کو دور کر دیا۔ کیونکہ بینتو کی بھی امام ابن البمائم کی انفرادی رائے اور مخصوص کئتہ نظر تقبا۔!

(۲) شخام سربندی المعروف به و مجد دالف النّ الربی تو بین و تقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم کالزام لگا کر کفر کا فتو کی دیا گیا تھا اور فتو کی وینے والے تھے ان کے جمعصر شخ عبد الحق محد شخ عبد الحق محد شخ عبد الحق محد شخ عبد الحق محد شخصیت مطابق کرلی گی حالا نکدشتی عبد الحق محدث اللّ کے اقوال معترض ک تا ویل علوم شرعیہ کے مطابق کرلی گئی حالا نکدشتی عبد الحق محدث دبلوگ اپنی محد ثاند شان اور علوئے مرتبت کی بنا پر ممتاز منظے مگر ان کی عظیم شخصیت بے مثال علمی صلاحیت اور خد مات عد سریف نبوی کے اعتراف کے باوجود ان کے اس انفرادی ملکی صلاحیت اور خد مات عد سریف نبوی کے اعتراف کے باوجود ان کے اس انفرادی دنتوی گائو کی گفر ''کوعلائے امت نے قابل اعتما نہیں سمجھا ۔!

(2) شخ محی الدین ابن عربی الله الله الله می شار بوت خصیتول میں شار بوت فی ایم ترین شخصیتول میں شار بوت الله بی اور ان کو حلقه تصوف میں '' شخ اکبر' کے لقب سے باد کیا جاتا ہے۔ '' وحدة الوجود'' کے نظریہ کے بانیول میں سے بیں ان کی کتاب ''فصوص الحج کم '' میں موجود العض معتقدات ن میں فرعون کے مومن و مسلم ہو کر مرنے کا نظریہ اور ابلیس و فرعون دونوں کی بروز حشر ن میں فرعون دونوں کی بروز حشر

ا بنفرت ہوجانے کا تذکرہ ہے۔اس پران کے زمانے کے بعض علماء نے ان پرفتو کی گفر الاے دیا تھا۔عرب کے مشہور عالم دین اور محقق شیخ عبدالرحمٰن عبدالخالق اپنی کتاب'' فضائح الصوفیہ'' میں شیخ محی الدین ابنِ عربی کی تصنیف'' فصوص الحکم'' سے ان کے بیر خیالات نقل اگرتے ہیں :—

اس کتاب بیں (ابن عربی نے) لکھا ہے کہ الجیس اور فرعون دونوں 'عارف باللہ' متصاوران کونجات ملے گی۔اور فرعون کاعلم اللہ کے بارے بیں موکی علیہ السلام سے زیادہ تھا۔اور بیرکسی بھی چیز کی عباوت ور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے....!

إ. "وهذا الكتاب هو الذى ذكر فيه أن ابليس وفرعون هم من العارفين الناجين، وأن فرعون كان اعلم من موسى بالله وان كل من عبد شيئاً فما عبد الاالله." { 1 }

فرعون كيار عين وفسوص الحكم عين بيعيارت بهى التي به :

فخرج من الدّنيا طاهراً مُطهِّراً ليعنى فرعون دنياست بإك وصاف اور
مومناً ومسلم بن كركلا بيسيا.

شخ ابن عربی کے اس خیال کی تائید وتقد این مولا ناجاتی نے بھی ' قصوص الحکم' کی شرح میں کی ہے اور اسے ' شخ اکبر' کے مخصوص اسرار میں سے بتایا ہے۔ جاتی کے علاوہ اس خیال کی تائید کرنے والوں میں علامہ جلال الدین وقر آئی اور سید جہا تگیر اشرف سمنا تی جسے بر رگان طریقت کا نام بھی ملتا ہے۔ ان کے علاوہ او بھی بہت سے ' بر رگول' نے ائن عربی عربی کے ان خیالات برصاد کیا ہے جن کے ناموں کی تفصیل علامہ بحر العلوم لکھنوگ کی عربی کے ان خیالات برصاد کیا ہے جن کے ناموں کی تفصیل علامہ بحر العلوم لکھنوگ کی میشرح فقد اکبر' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔! حالا تکہ فرعون کا کا فر ہونا اور حالت کفر بی میں بحر قلزم میں غرقاب ہوکر مرجانا قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور تمام میں بحرقلزم میں غرقاب ہوکر مرجانا قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے۔!

چنانچە انہیں خیالات وعقائد کی وجہ ہے ملاعلی قاری حنی یے ' نشرح الثفاء' میں

<sup>{</sup> ١ } " فصوص الحكم" بحواله " فضائح الصوفيه " شيخ عبدالرحن عبدالخالق ص٥٢ (مطبوعه كويت ٢٠ ١٨) هـ

رَبِيوبَكُتُ وَانَ اَبْرُ الْحِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن عربی اوران کے متوسلین کے لئے قر امطہ اور نصاری سے زیادہ نجس اور نجس ترین گروہ کے الفاظ تریز کئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس گروہ کا سر دار جوشنے آگر کہلاتا ہے اس کا قول ہے کہ ''میں سونے کی اینٹ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہیں۔''نیز اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھے سے فیض پاتے ہیں۔''وغیرہ وغیرہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھے سے فیض پاتے ہیں۔''وغیرہ وغیرہ چنا نبیجاس گروہ کے ان ملی اللہ علیہ وسلم کی بر ملاتو ہین و تنقیص کی جنانجہاس گروہ کے ان ملی انہ خیالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بر ملاتو ہین و تنقیص کی وجہ سے ان کا ضررتمام کا فروں سے زیادہ ہے۔!

اگر چہ تئے محی الدین ابن عربی کو تکذیب قرآن اور تو بین و تنقیص رسالت کے الرامات کی بنیاو پر ہی کا فرومر مقد قرار دیا گیا تھا۔ گر محققین علمائے است نے ان فاوی کفر کو ظاہر بینی اور کم فہمی پرمحمول کیا اور اس فتم کے واہی نظریات و خیالات کوان کی کتابوں میں وشمنانِ اسلام یہوواور اہل تشیع کی ترسیس ہونے کے امکانات سے تعبیر کیا۔ انہوں نے حق الامکان ان خیالات کی تا ویل حسن کر کے ان کے وائمن پر لگے کفر کے وائح دھتوں کو الامکان ان خیالات کی تا ویل حسن کر کے ان کے وائمن پر لگے کفر کے وائح دھتوں کو دھونے کی پوری کوشش کی ہے۔ ابہر حال شخ ابن عربی کی خلاف ان فاوی کفر کو کیا امت میں کوئی پڑرائی ملی۔ ؟؟

فق کی کفری مخصوص اور انفرادی حیثیت سے قطع نظر علائے امت کا بمیشہ سے بیہ معمول رہا ہے کہ وہ کفر کے علاوہ بھی اس سے کم در ہے کے ''انفرادی الزامات'' جیسے مسلمانوں کی اہم شخصیت کے لئے '' د تبال' اور'' کڈ اب' کے خطابات کو بھی سند قبولیت دینے سے حتی الا مکان گریز کرتے رہے ہیں۔! جھوٹ اور فریب کی شناعت اور گناہ کہیرہ کی فہرست میں ان کی مخصوص ابمیت اور ان کے بار سے میں احاد یہ نبوی میں وعید ونگیر کی فہرست میں ان کی مخصوص ابمیت اور ان کے بار سے میں احاد یہ نبوی میں وعید ونگیر کی فہرست میں ان کی مخصوص ابمیت اور ان کے بار سے میں احاد یہ نبوی میں وعید ونگیر کی فہرست میں ان کی مخصوص ابمیت اور ان کے بار سے میں احت کے بیش نظر عام حالات میں بلا تحقیق وسند کسی کو کڈ اب و د جال کے لقب سے پکار نا بھی علما ہے امت کے نزد یک بھی مستحن فعل نہیں رہا۔ اس لئے اگر کسی نے انفرادی طور پر کسی اہم شخصیت پر د تبال یا گذ اب ہونے کا الزام لگا بھی دیا ہوتو — الزام لگائے والے کی بزرگی اور علو نے مرتبت کے باد جود — اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے —!

اللّاق ' امام المغازی' کہاجاتا ہے اور ان پر امتِ مسلمہ تازیخ و مغازی کے سلسلے میں اللّاقات ' امام المغازی کے سلسلے میں اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ

" ابن ایخی دخالوں میں ایک دخال ہیں۔اگر میں جمراسوداور ہاب الکجہہ کے درمیان کھڑا ہوکر بید حلف اٹھاؤں کہ وہ پر لےسرے کا جھوٹا دخال ہے تو میرا بید حلف جھوٹا نہ ہوگا''۔

امام ما لک کے علاوہ ، عرق اور ہشام نے بھی طویل وعریض الفاظ میں ابن الحق الله ما لک کو دکر اسٹ کے علاوہ ، عرق اور ہشام ما لک اور ان ہزرگوں کی جلالت شان اور علو کے اعتراف کے باوجود ان کی ہے ' انفرادی رائے' علاء امت کے نزد یک قابل ایس مجھی گئی اور مورز خ ابن الحق واقدی نے صحابہ کرام کی شام ، فلسطین ، مصر ، اُردن ، فی اور ایران وغیرہ کے علاقوں میں جنگی مہمتات اور جہاد کے واقعات کی جو تفصیلات فی بین ان پر بلا تر در پورا یقین واعتاد کرلیا گیا اور گذشتہ چووہ سوسال سے تمام فین اور علائے امت ان جنگوں کے حوالہ سے واقد تی کی بتائی ہوئی تفصیلات فین اور علائے امت ان جنگوں کے حوالہ سے واقد تی کی بتائی ہوئی تفصیلات این کو بلور سنداور نفس واقعہ بیان کرتے ہے آر ہے ہیں ۔!!

المختصرية كمكى مسلمان اوركلمة كوسے حق ميں فتوى كفرى تنينى اورعلائے امت كاس اجراء ميں احتياط ببندى اور حتى الامكان اس سے گریز كا اندازہ قار كين كرام كوگذشته أجراء ميں احتياط ببندى اور حتى الامكان اس سے گریز كا اندازہ قار كين كرام كوگذشته ت كے مطالعہ سے بخوبی ہوگيا ہوگا ۔؟ اس طرح بيہ بات بھى وضاحت طلب نہيں اكہ فتوى كا كواس اكہ فتوى كا كواس الكہ فتوى المت كا واجماعى فيصلة "ى الكہ فتو كا كواس الكہ فتو كا كواس الكہ فتو كا كواس الكہ فتوى اللہ فتوى اللہ فتوى اللہ كوارہ ما كا فيصلة "ى اللہ فتوى اللہ كوتا ہے اور اجماع فيصلة "ى اللہ فتوى اللہ كوتا ہے اور اجماع مقام اللہ كوتا ہے اور اجماع مقام كے بارے ميں رق كر دى جائے گے۔!!

بانی بریلویت جناب احر رضا خال صاحب بریلوی کا وَبَی المیه یه ہے کہ وہ الما اسپ کوشاید' جبہدمطلق' یااس ہے بھی او نجی کوئی ''اہم ہی '' سیجھے ہے جس کا ہر فیملوا رطب ویابس رائے بہرصورت' 'حرف آخر' اور فرمانِ رسول کی طرح واجب الا طا الما سیجی جانی چاہئی وابنے۔ ور شرکیا وجہ ہے کہ ان کی جعلسازی کا شاہکار، جموعہ تنفیر' حسام الحر الله المحر ہی جانی چاہئی والزامات کی قلعی کھل جانے کے بعد منصرف یہ کہ اُن قابل احر ام علا مرا المحر الله شریفین نے اپنی غلط بھی پر جنی آراء سے رجوع فرمالیا تھا بلکہ ان خال صاحب بریلولی اس نے اپنی غلط بھی کی میدیہ کوششوں کوعلائے رام پور، علائے بیلی بھیت کے علاوہ برا اس نا ہم تعدید کے علاوہ برا اس نا ہم تعدید کے علادہ برا کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ اللہ ن کا مرتبہ دیے ہوئی اوجود خالصاحب بریلوی کے متوالے، اس کتاب کو' وہی الہی' کا مرتبہ دیے ہوئی ہوت ہیں۔ اور اسپ مرید میں بعت بعدت لیتے وقت بریکی شین' حسام الحرمین' کوم المی بیا کہ فرانے کی خانقاہ رضو تی بیل جوجی سائز کا کتا بچہ ہدایات مرید میں اگر نے کا اس کتاب کو جنبی سائز کا کتا بچہ ہدایات مرید میں کا اس کتاب کو جنبی سائز کا کتا بچہ ہدایات مرید میں کا اس کتاب کو جنبی سائز کا کتا بچہ ہدایات مرید میں کا اس جاتا سے اس میں مجملہ دیگر ہاتوں کے یہ جملہ بھی موجود ہے کہ اس مرید میں اس میں مجملہ دیگر ہاتوں کے یہ جملہ بھی موجود ہے کہ ا

"اوركتاب منتظاب" حسام الحربين "كوبين حرف بهرف درست تتليم كرتا بول."

غورطلب بات بہ ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب الی اللہ جسے بیمر تبہ حاصل ہو کہ اس کے مشتملا ت حرف بر رف سیح گردانے جائیں۔! جسے بیمر تبہ حاصل ہو کہ اس کے مشتملا ت حرف بر حرف بیج گردانے جائیں۔! علامہ این عابدین شائی دروالح تار 'میں فرماتے ہیں :۔۔۔

ی بدخ ولم بلاشیاللہ تعالی نے اپی کتاب (قرآن مجد) کتاب غیر کے سواکسی اور کتاب کے لئے عصمت ا کقال فید لا مقدر شیں کیا کیونکہ اس (قرآن) کے آگاا مین یدن یدیه رہیں ہوسکتا۔ الا سرہ من کتاب اللہ کے علاوہ جنتی بھی کتب ہیں ان

فان الله تعالى لم يرض ولم يقدر العضمة لكتاب غير كتابه العزيز الذى قال فيه لا يأتيه الباطِل من بينَ يدَيه ولا من خلفه فغيره من

سب مل خطاء وزلل داقع ہوجاتا ہے۔اس کے کہوہ کتابیں بشر کی تالیفات سے ہیں اور خلاء وزلل شعار بشریت ہیں۔! الكتاب قد يقع فيه الخطاء والزلل لانها من تأليف البشر والخطاء والزلل من شعارهم

والخطاء والزلل من شعارهم فلاءوزل شعار بشريت بي إنتب المامِ شافعی کے مابی نازشا گردامام مُز فی فرماتے ہیں کہ میں نے ''کا بِ الرسال' \* کو الم ثنانعی کے سامنے استی مرتبہ پڑھاتو ہرمرتبہ وہ خطاء پرمطلع ہوئے۔ پھرامام شافعیؒ نے فرمایا الناوُ! الله نعالي نے كسى بھى كتاب كے بي ہونے كومقد رئيس كياسوائے اپني كتاب كے-! ا (مورز—البي صورت ميں احمد رضا خال صاحب بريلوي کی تصنيف' حسام الحرمين'' ا میں اکابرعلاء دیوبند کی کتابوں میں قطع و ہریداور جملوں کی الث پھیر سے غلط مطلب المید کر کے دانستہ طور پر کفر بیہ عبارتیں بنائی گئی ہیں اور پھر ان خود ساختہ کفر بیہ عبارتوں کو اللیئے حرمین کے سامنے عربی زبان میں پیش کر کے نوی لیا گیا۔ جعل سازی کی ہی العالمكاركتاب " آخركس بنياد پرحرف بهحرف درست اورشك وشبه ہے بالاتر كبي جاسكتي الله کیا خانصاحب بریلوی کا فرمان نعوذ بالله "وی اللی" ہے یا بریلوی حضرات کے الماليك وه' معهدة رسالت "برمتمكن اور فائز بين جن كي ہر بات اور ہررائے اختلاف سے الأفر اور ہرصورت میں ان کی'' اُمّت'' کے لئے قابلِ قبول اور لاکقِ اطاعت ہے۔۔؟؟ المام الحرمين كم مشتملات كوحرف بدحرف درست مان اور منوان كابيرز بردست المیکنٹرہ کیا چور وروازے سے بانی بریلویت جناب احمد رضا خال صاحب کے الملك نيوت ' پر بلا اعلان فائز ہونے كا دعوىٰ يا پھرشيعه آئمہ كی طرح ان البخے' 'معصوم لا الخطاء ' ہونے کا واضح ثبوت نہیں ہے۔۔؟؟

اکابرعلاء دیوبندگی جن عبارتوں پرخانصاحب بریلوی نے احکام کفر عائد کئے ہیں اور خان کا جومطلب خانصاحب بریلوی نے متعین کیا ہے۔حقیقت میں وہ صرف ان المائی اس کا جومطلب خانصاحب بریلوی نے متعین کیا ہے۔حقیقت میں وہ صرف ان المائر علماء دیوبندگی معترضہ المائی اس کا اور ذاتی یا انفرادی رائے ہے جو نہ صرف ان اکابر علماء دیوبند نے بھی الرال کی سیات وسیات اور نفس کلام کے خلاف ہے بلکہ خودان اکابر بین دیوبند نے بھی الرال کی سیات وسیات اور نفریات کے صدور سے انکار کیا ہے اور ان سے اپنی برائے ظاہر

اِرَيلِوتِكِكُ زِبَىٰ بَغِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ کی ہے۔ برصغیر کے علمائے عصر نے بھی''حسام الحرمین'' کے ان کفر میڈووں کو درست اللہ كرنے ہے انكاركرديا تھا۔ تو كيا ' فاضل بريلوي' احمدرضا خان صاحب كى كسى عبار سا مطلب شناسی میں انفرادی رائے جحت شرعی ویقینی ہوجائے گی ، جبکہ معاملہ سی کلمہ کوم الا وسلم کی تکفیر سے متعلق ہو۔ ؟ کے خان صاحب ہریلوی کے پیروکار انہیں امام دارا انجر ملا حضرت امام ما لکّ ،محد ثبینِ عظام ،عرورهٔ اور بشامٌ نیز ملاعلی قاری حنقیٌ قاضی عیاض صا 👣 "الشفاء "اورشُّخ عبدالقاور جبلاني جيسي اسلام كى مقتدر بستيوں اور جبال علم سے بھی الا لائق و فائق اور بزرگ و برتر گمان کرتے ہیں جن کی انفرادی آراءاور فتاوی کفروصلال امت نے باسانی مستر وکردیا تھا۔نہ تو شخ عبدالقا در جیلائی کی رائے سے اتفاق کر عا ا مام اعظم ابوحنیفیهٔ 'مرجیُ'' قرار دیئے گئے اور نه خطیب بغدا دیؓ کے فتو کی کی بنیاد پر اللا تكفير كا فيصله قابل قبول موا\_اس طرح قاضي عياض كا امام غزالي كو "معتزلي" كهنا إالا ابوالحن اشعري اورشيخ ابوالقاسم قشيري جيسے بزرگوں پرايك "جماعت علاء "كى تكفيرى الما كوبهي كوئي اہميت نہيں دي گئي۔انہا يہ كہ شخ محى الدين ابن عربي سے متعلق فرعون والله عليه اللعنة كي مغفرت بونے كے "خالص كفرية خيالات وعقائد" كى بھى تاً ويل كر كا كا انبيس كا فرنشليم نبيس كيا حميا بكدا مت مسلمه كابرا طبقه انبيس آج بهي ولي كامل سمحتنا إ آخرا حدرضا خاں صاحب میں ایسے کون سے مشر خاب سے پر" کے ہیں کہ جمتے اسعا کے انفرادی فیصلہ کفر کومن وعن درست سلیم کر لے گی --؟؟ جہاں تک ' شیخ اکبر' محی الدین این عربی کے بارے میں صرتے گفریہ باتولاا انتساب كامعامله بينوخواه ان كفريه خيالات كوان كى كتابوں ميں دشمنانِ اسلام يمالا اہل تشیع کی تدسیس گمان کیا جائے یا آئییں'' فشطحیات'' کا نام دیکر'' معذوری ذہمااا خانہ میں ڈال دیا جائے مگر بیر حقیقت ہے کہ منہ صرف فرعون وابلیس کے مومن وموحدالا، اوران کی مغفرت کا کھلا دعویٰ ان کی کتاب ' 'فصوص الحکم'' کےصفحات برموجود ہے صریح''نوبینِ رسالت''پرشنمل ایسے جملے بھی اس کتاب میں ملتے ہیں کہ: ان کے گمان سے مطابق رسول الٹدسلی اللہ "يزعم أن الرسول لم يصل

علیہ وسلم ان کے مرتبہ وحال کوبیں پہونے سکتے

کیونکہ وہ اہل تصوف کے مخصوص علوم سے
نا واقف ہنے۔ چنا نچہ بایزید بسطا می کا قول
ہے کہ: ہم (معرفت کے) سمندر میں گھس
گئے مگرانہ باء ساحل برہی کھڑ ہے رہ گئے ۔۔۔۔!

أن مرتبهم وحالهم وانه كان أناهلاً بعلوم رجال التصوف أناها البسطامي : خضنا أحراً وقف الانبياء بساحله

ا کیا بیا مت مسلمه کی 'مسیرچشمی'' کی دلیل نہیں کہ اس قتم کی صرتے کفریہ عبارتوں کو کی ۔ جن کی کوئی تا کوبل بھی ممکن نہیں ۔ '' مطحیات'' کا نام دے کر حالتِ جذب و الم خودی کی غیراختیا ری دہنی کیفیت یا معذوری ذہن میں شار کرلیا گیا مگرا یک الیمی بزرگ الرصاحب علم جستی پرفتوئ گفردینے سے گریز کیا گیا جس کی تمام تر زندگی زہدوتقو کی اور الات اور حشیتِ اللی کانمونه تھی۔! جہاں تک علماء دیو بند کی بات ہے کہ وہ اگر یکنے الله بن ابن عربي كوان خيالات كيليّه "معذور "اورانبيس ببرحال" و بي كامل "سجيجة بين تو این کے پس پر دہ استِ مسلمہ کا بہی'' اجماعی نظریہ'' کا رفر ماہے کہ سی مسلمان کی حتی الا مکان اللفرے كريز كياجائے اور اگراس ميں ٩٩ مملامات كفركى موں اور ايك علامت اسلام كى الأاس ايك علامت پر ہى فتو ئى ديا جائے۔للبڈرا ايسى صورت ميں علماء ديو بند كانتمام صلحاء المت کیطرح شیخ ابن عربی کو ذہنی طور پر معندورا در کفرے پاک ہی نہیں بلکہ ولی کامل سمجھنا إنعقل ميس تا ہے مران خانصاحب بريلوي كى اس منطق كے مطابق " نه كه أيك كلام تكذيب خدايا تنقيص شانِ انبياء عليهم السلام والثناء ميس صا نے صرح نا قابلِ تا ویل وتوجیہ ہواور پھر بھی تھم گفرنہ ہوتو اے گفرنہ کہنا گفر كواسلام ماننا ہوا\_اور جوكفركواسلام مانے وہ خودكا فرہے۔" { ٣ } شخ تمی الدین ابن عرتی کی''صاف صرت کا قابل توجیهۂ' عبارات کفر کے باوجود

حمد رضا خاں صاحب کا انہیں نہ صرف مسلمان بلکہ''ولی کامل''سمجھٹا،اور ان کے لئے

آ) } ''فصوص الحكم''شخ محی الدین این عربی بخواله''فضائح الصوفیه''شخ عبدالرحمٰن عبدالخالق صهه-۴۵\_ { ۲ } ''تهبیدالایمان''احمد رضا خال بریلوی ص۴۵-

"سیدالیکاشفین" کے علاوہ" رضی اللہ عنہ" کے الفاظ کھنا (یعنی اللہ ان سے راضی ہوا) اللہ عنہ تاویل اور کس منطق کی روست درست ہوسکتا ہے جبکہ شخ ابن عربی کی کتاب "فصوص الحکم" میں" کلام تکذیب خدا" بھی موجود ہے بعنی قرآن مجید کے بیان کے برعکس فرعون وابلیس کومومن وسلم اور نجات یافتہ سجھنے کا نظرید اس طرح "تنقیص شان انبیاء" کے لئے" فصوص الحکم" کا فدکورہ بالا اقتباس سب سے بڑی دلیل ہے تو کیاان میں انبیاء "کے لئے" فصوص الحکم" کا فدکورہ بالا اقتباس سب سے بڑی دلیل ہے تو کیاان میں خیالا سے کفر کی خانصا حب بریلوی نے کوئی تا ویل حسن کر فی تھی جس کی بنیا دیر انہوں لے شیخ ابن عربی کی بنیا دیر انہوں لے شیخ ابن عربی کی بارے میں بدالفاظ رقم فرمائے ہیں :

اورا گرخانصاحب بریلوی بھی ان کی 'صری کفریات' کی علمی اور عقلی تا ویل کرلے سے معذور ہتے تو آخر انہوں نے شخ این عربی کے لئے اجماع است کے علی الزغم کفیر کا فتو کی کیول نہیں دیا اور کیول ایسے کفر کو کفر نہ کہہ کراسے اسلام مانا۔ اور ایسی صورت میں کفر کو اسلام سیام ہائے۔ وراغور فرما کیں۔!

اسلام سیم کرنے کے بعد خود ان کا بمان کہاں سلامت رہا۔؟ ذراغور فرما کیں۔!

اگر خانصاحب بریلوی کے جمائی اور ان کے متوالے شخ ابن عربی کے ان مینیہ اگر خانصاحب بریلوی کے جمائی اور ان کے متوالے شخ ابن عربی کو سیم کرتے دخیالات کفر' کے بارے میں جمیح صلحائے امت کے 'اجماعی فیصلہ' کو تسلیم کرتے ہوئے ، شخ ابن عربی کی خانہ میں ڈالتے ہیں اور اسے جذب ہوئی کی طرح ان خیالات کو ''معذور کی ذبین' کے خانہ میں ڈالتے ہیں اور اسے جذب انہیں کی طرح ان خیالات کو ''معذور کی ذبین' کے خانہ میں ڈالتے ہیں اور اسے جذب وحال کی کیفیت سے تبییر کرتے ہیں تو پھر خود بخو دیہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں اکابر وحال کی کیفیت سے تبییر کرتے ہیں تو پھر خود بخو دیہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں اکابر وحال کی کیفیت سے تبییر کرتے ہیں تو پھر خود بخو دیہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں اکابر وحال کی کیفیت سے تبییر کرتے ہیں تو پھر خود بخو دیہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں اکابر وحال کی کیفیت کے ایک کیا پرخاش ہے کہ وہ ان پرخاں صاحب بریلوی کے ''خانہ ماز' الزامات کفر سے ان بزرگوں کے اعلان بے زاری اور انکار ویرائت کے باوجود ان کے الکر ایک کو خود الی کو جود ان کے باوجود ان کے الی ایک کیا برخاش کے اعلان بے زاری اور انکار ویرائت کے باوجود ان کے اعلان کے دوران کے الیہ کو خود ان کے باوجود ان کے باوجود ان کے الیہ کو خود ان کی کیا برخاش کے اعلان کے دوران کے مسلم کے ان برزگوں کے اعلان کے دوران کے کو دوران کے ایکان کو دوران کے باوجود ان کے دوران کے کوران کے اعلان کے دوران کے د

<sup>(1) &</sup>quot;ملفوظات" احمد صاحال يريلوي عارص ١٢٨\_

ال محاذ آرائی کرنے ،عوام الناس کے دلوں میں ان کے لئے نفرت وعداوت کے ایری میں ان کے لئے نفرت وعداوت کے ایری میں است برا پیختہ کرنے ،اوران بررگان وین کود کا فرومرند ' ثابت کرنے کے لئے ایری کا زورصرف کرنے میں مصروف اور جاہل و کم علم عوام کو گمراہ کرنے پر بصند ہیں ، جبکہ اگا کا برعلماء ویو بند کی زندگی کے شب وروز قال اللہ وقال الرسول اور اطاعتِ اللی میں موالاے اور اسلام کی عظیم النتان علمی خدمات جن سے وابستہ ہیں۔!

کیاعبارات منقولہ ''حسام الحرمین' میں جملوں کی اُلٹ پلیٹ اور قطع و ہرید نہیں ہے۔ کیاال عبارتوں کا جو مفہوم ومد عا خال صاحب ہریلوی نے متعین کیا ہے وہ ان کا الماختہ نہیں ہے؟ کیاال عبارات محرفہ ومقطو عداوران سے اخذ کر وہ خانصاحب ہریلوی الماختہ نہیں ہے؟ کیاال عبارات محرفہ ومقطو عداوران سے اخذ کر وہ خانصاحب ہریلوی کی المریم فہوم پر اہل علم منفق ہو گئے تھے۔؟ کیاان کفریہ خیالات کا انکاراور ترویران اکا ہر الدیو بند نے نہیں کی تھی جن کی طرف یہ کفریات منسوب کے گئے تھے۔؟ کیاانہوں نے الدیو بند نے نہیں کی تھی جن کی طرف یہ کفریات منسوب کے گئے تھے۔؟ کیاانہوں نے اللہ اس طرح کے خیالات ونظریات کو کفریہ بیں بتایا تھا۔؟ حالانکہ انکار کو فقہاءا حناف اللہ نے تو بہ تھی اور رجوع تسلیم کیا ہے (ملاحظہ ہو: در مخآر، اشباہ والنظائر، فتح القدیم کیا ہے اللہ کے جوابات میں بیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات فی بھی تھی طلب ہیں!

جہاں تک احمد رضا خان صاحب بریلوی کے علاء دیو بند کے خلاف جعل سازی اور ارفتوی کا کفری تا ئید و تصدیق کی بات ہے تو دُور کی بات جھوڑ ئے۔ بریکی کے قرب و ارفیل کا کورادر پہلی بھیت کے علاء عصر جوا کثر افعال شرک و بدعت میں خان اسب بریلوی کے ہمنو ااور ہم خیال ہیں ۔۔ انہوں نے بھی نصرف بیکہ ' حسام الحرمین' منام نہاد فاوی کفرکو تسلیم کرنے سے افکار کردیا تھا بلکہ وہ اس سلسلے میں خانصا حب افکار کردیا تھا بلکہ وہ اس سلسلے میں خانصا حب افکار کردیا تھا بلکہ وہ اس سلسلے میں خانصا حب افکار کی جعلسازی کا پردہ فاش کرنے سے بھی نہیں چو کے ۔۔!

تفصیل اس اجمال کی میہ ہے کہ جناب احمد رضا خال صاحب کاعلاء بدایوں سے جو اق سے اس سے اندرونِ مسجد بیش امام دی جائے یا خارج مسجد اس کے اس سے سے اندرونِ مسجد اندرونِ مسجد بیش امام دی جائے یا خارج مسجد اس سے اس سے اندرونِ مسجد اندرونِ مسجد بیش امام دی جائے یا خارج مسجد اس سے اس سے اندرونِ مسجد اندرونِ مسجد بیش امام دی جائے یا خارج مسجد اس سے اس سے اس سے اس سے اندرونِ مسجد اندرونِ مسجد بیش امام دی جائے یا خارج مسجد اس سے اس سے

وروازے پراس بات پراَختلاف ہوگیاتھا۔ ظاہرہے کہاذان کا خارجِ مسجدیاا ندرونِ مو ہونا کوئی عقیدہ کا مسکدتو ہے تہیں۔خواہ از ان مسجد کے دروازے پر دی جائے یا اندروللا معدمنبر کے سامنے کھڑے ہو کر ،نماز کے سیج ہوتے میں بہرحال کوئی شبہ یا اشکال نہیں ہ علماء بدایوں چودہ سوسال کے''اجماع امت' کے مطابق اذان خطبہ جمعہ حسب معمول اندرونِ مسجدامام کے زوبرومنبر کے سامنے دینے کے قائل تنے جبکہ '' فاضل ہریلوی'' امہو رضا خاں صاحب اس بےضرر سے مسئلہ میں بھی اختلاف وافتر اق کی شیعی ذہنیت کے 🗓 مظاہرے سے تبیں چو کے۔انہوں نے ندصرف سے کدادان خطبہ بیرونِ مسجد دیے برالا شدید اصرار کیا بلکه اس مسئله کواسلام کا ابیا رکن رکین قرار دیا که جس پرایمان اور گفر کا دارومدارہو۔ چنانچ انہوں نے اس مسئلہ اذان پر 'سدالفرار' کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں اینے خودسا خنہ ولائل پر زور دیتے ہوئے علماء بدایوں پر ۲۳۵ وجوہ کفر و گمراا**ی** بیان کی منتس تھیں۔علاء رام تور بھی مسئلہ اذان میں چونکہ علاء بدایوں کے جمعوا اور اجهاع امت کے قائل تھے۔ چنانجہوہ بھی خاں صاحب بریلوی کی متبر ا'' کی زوسے نہ کا سكے -! وونول طرف سے بڑے زور دار د تخريرى معرك ، ہوئے -اس موضوع م '' ومجلس علماء رام بور'' نے میسوار میں ایک رسالہ خاں صاحب بریلوی کے جواب میں ''رزم شیریں جا وشور' کے نام ہے انجمن اختر الاسلام پیلی بھیت کی جانب ہے شاکع کما تفاجس میں ومجلس علاء رام بور' نے خاب صاحب بریلوی سے مخاطب ہو کرتح ریکیا تھا۔ "جب آپ ایسے صاف کلام میں بیمطلب الی شرح سے نکالتے ہیں تو خدا جانے کتنے مسلمانوں کو ایسی شرح کر کے بے دین اور کا فربنا کے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے علماء ترمین شریفین کودھوکا دے کر''حسام الحرمین'' میں فتوى اسى طرح مطلب بدل كرحاصل كراميا كه "جن اؤكون كابي تول ہے جس كا میمطلب ہے وہ کا قربیں اور جوان کے گفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔ مگر جب علماء حرمین شریفین نے ان قائلین (علماء دیوبند) ہے جواب طلب کئے ،مطلب ان کے قول کا ویبانہ پایا جیسا ہر ملوی نے بتایا تھا تو لکھدیا

کہ بدلوگ مسلمان ہیں کا فرنہیں۔ بیتر بر علاء حربین شریفین، طاکف، جدہ، ومثق وغیرہ کی تقید بھات ومواہیر سے کھل ہوکر بنام ''التقید بھات لدفع اللبیسات' المعروف بہ' المهتم علی المفتد' 'کتاب کی صورت ہیں چھپی ہوئی موجود ہے۔ جس کے دیبا چہ ہیں مولوی صاحب بر بلوی کوشل رافقتی لکھا ہے کہ اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رافقیوں کی طرح تفرقہ اندازی ان کا کہ اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رافقیوں کی طرح تفرقہ اندازی ان کا کام ہے۔ عام طور پر بیہ جعلسازی مولوی صاحب کے '' رسالہ و قائی' نے کھول دی کداس طرح کے کھوکا کچھ دکھاتے ہیں۔

خداجهاعت باشفاعت پیلی بھیت وجلس علماء رام پورکوایسی دمّالیت کی ذکاء ندد ہے اور ایسے ابلیسانہ سلامتِ عقل سے دورر کھے۔" { ۱ } عکما نے فرگی کی کھنو کار دیمل

علاء فرگی کی کھنو کی شہرت وعظمت خال صاحب ہر بلوی کے دور حیات میں اپنے ہوئی پرتھی۔ان علاء کواگر چہا کا ہر علاء دیو بند ہے بعض فروی مسائل میں اختلاف تھا اور پہنا دیو بند ہے بعض فروی مسائل میں اختلاف تھا اور پہنا دیر خال صاحب ہر بلوی نے انہیں فتو کی کفر میں انہیں اپنا ہمنوا بنانے کی بہت بھی کی مگروہ انہیں اپنی تائید و حمایت ہر آ مادہ نہر سکے۔اس دور میں مولا ناعین القصنا فا کھنی البیع بزرگوں کے جانشین متھے۔انہوں نے بھی المحد مانے میں انہوں نے بھی المحد مانہوں نے بھی المحد مانہوں نے بھی المحد مانہوں المحد مانہ کی مسائل میں ماحب کوصاف صاف کھندیا :

'' ہمارے اکا پر (علماء فرنگی کل) نے اعمیان علماء دیو بندگی تکفیر نہیں کی۔ اس " داسطے جوحقوق اہل اسلام کے جیں ان سے انہیں کھی محروم نہیں رکھا۔'' { ۲ } چنا نچیا احمد رضا خاں صاحب بریلوتی اس جواب ہے چراغ پاہو گئے اور اپنے فقاو کا گی تا سکیر نہ کرنے کے جرم میں مولا نا عبد الباری فرنگی محلی پراپتی کتاب 'الطاری الداری الت عبد الباری' میں ایک سوایک وجوہ سے جکم کفر لگا دیا۔!

ه از در مشیرین چوه و من بخلس علاء دام پورس الشاکع کرده انجمن اختر الاسلام بیلی بھیت ۱۳۳۳ اھے۔ پارون الطاری الداری بہفوات عبدالیاری''احمد رضا خال صاحب ص۱۷۔

## درگاهِ اجمير كانتمره

جناب احدرضا خال صاحب نے جب 'حسام الحربین' کے ذریعہ اکا برعلا اور ہوا کے خلاف تکفیری مہم چیٹری تھی تو اس وقت اجمیر میں درگاہ ہے متعلق' 'مدرسہ معید یہ عنا الم میں مولا نامعین الدین اجمیری صدر مدرس تھے۔خال صاحب بر بلوی نے ان ہے ا ویرینہ تعلقات کی بنا پر اپنے فتو کی تکفیر علاء دیو بند کی تائید لینی چاہی مگر آپ نے حق کولیا سے کام لیتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ پھر جب خال صاحب ان کے پیچھے ہی پڑ کیا مولا نامعین الدین اجمیری نے خانصاحب بریلوی کےخلاف ایک مستقل کتاب ' تجلیا ہا انوار معین الدین اجمیری نے خانصاحب بریلوی کےخلاف ایک مستقل کتاب ' تجلیا ہا صاحب کی جن الفاظ میں ندمت کی ہے وہ لائق مطالعہ ہیں۔

مولا نامعين الدين اجميري لكصة بي :

''اعلیٰ حضرت نے سمجھ لیا تھا کہ اس چودھویں صدی کے لوگ ایک پنجا بی الرزاغلام احمد قادیانی) کے دعویٰ نبوت کوشنڈ نے دل ہے سن کر اس کوشلیم کرنے میں عذر نہیں کرتے اور دوسر ہے بنجا بی (منکر جب حدیث مولوی عبداللہ چکڑ الوی) کی صداس کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر باد کہد دیتے ہیں تو چلواس'' آیا دھا لی' کے زمانے میں خود بھی بنسبت ان کے ایک مہل دعویٰ کر کے اپنی ممتاز جماعت کھڑی کرلو ۔ کچھ ختمری بے ہنگام جماعت، ہاں میں ہاں ملانے والی اور ہم کو بحد و مانے والی سر دست موجود ہے ۔ اہل علم کے تناہم نہ کہ اور ہم کو بحد و مانے والی سر دست موجود ہے ۔ اہل علم کے تناہم نہ کرنے ہے قادیاتی کا کیا بھڑا جواس کا خراب اثر ہم پر پڑے گا ۔ ایک جاہل جماعت کے جہل کو خدا سلامت رکھے تو ایٹ کے سب پچھ ہو لے گا۔' { ا } مولا نا اجمیری خال صاحب پر بلوی کے تنافیر کے جنون کا تذکرہ کر سے ہوئے تا ہوا تا انداز میں رقسطر از ہیں ۔

'' خلقت آپ کی نصیات ہے ہے مدنالاں ہے۔وہ کہتی ہے کہ وُنیا میں

<sup>[1] &</sup>quot;تخليات انوار معين" مولا نامعين الدين اجميري ص ا-

شاید کسی نے اس قدر کا فروں کومسلمان نہیں کیا ہوگا جس قدر ' اعلیٰ حضرت' فی سنگمانو سے مسلمانو سے کو سوائے ' ' اعلیٰ فی سنگمانو سے کو کا فر بنایا۔ گر در حقیقت بیدوہ فضیلت ہے جو سوائے ' ' اعلیٰ حضرت' کے کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔' ' { ا }

ہ خاں صاحب بریلوتی کے شوتِ تکفیر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اور جگہ برمولانا یُن الدین اجمیری لکھتے ہیں :

" اعلیٰ حضرت نے ایک دنیا کود ہاتی بناڈالا۔ ایما بدنھیب وہ کون ہے جس پر آپ کا خبر وہا بیت نہ چلا ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت جو بات بات میں وہ ہی بنائے کے عادی ہوں ، وہ اعلیٰ حضرت جن کی نصانف کی علت عائیہ وہ است ، جنہوں نے اکثر علاء اہل سنت کو وہ آتی بنا کرعوام کالانعام کوان سے بدظن کر دیا۔ جن کے انتاع کی پہچان ہے کہ وہ وعظ میں اہل تن سنیوں کو وہ آتی کہ کرگالیوں کا مینہ برساتے ہیں۔ " { ۲ }

اس کتاب کے صفحہ پر مولا نامعین الدین اجمیر کی اکابرعلماء دیو بند کے بارے میں بنے تأکر ات ان الفاظ میں لکھتے ہیں :

"بيحضرات مسلمان ادرمسلمانوں کے پیشواہیں۔"

واضح رہے کہ بیمولا نامعین الدین اجمیری کوئی دیو بندی بزرگ نہیں ہے بلکہ ان کا افتاد سلسلہ خیر آبادیہ کے بزرگوں سے تھا۔مولا نامعین الدین اجمیری مدرسہ معید الدین اجمیری مدرسہ معید النہ جمیرے بانی اورصدر مدرس ہے۔اور بریلوی طبقہ کے بزرگ ' خانقاہ سیال شریف' کے گئی کا درصدر مدرس ہے۔اور بریلوی طبقہ کے بزرگ ' خانقاہ سیال شریف' کے گئی کا درضا خواجہ قر الدین سیالوی کے استاذہ ہے۔' المیز ان' جمیئ کے ' امام احمد رضا رضا میں مدنی میآن ان کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں۔

" دوستس العلماء مولا نامعین الدین اجمیری ..... مولا نامرحوم مولا نافضل حق خیر آبادی کی تحریب آزادی کے متازر جنما شے۔ مولا نامرحوم کا جوعزم جباد

<sup>﴾ &#</sup>x27;'تخلیات انوارِ معین''مولا نامعین الدین اجمیری م سے۔

أ } " تجليات انوارمعين "مولا تامعين الدين الجميري ص اسم\_

انگریزوں کے خلاف تھاوہ آپ کی گرانقدر کتاب'' ہنگامہ اجمیر'' سے ظاہر ہے یہ کتاب بھی انگریزوں نے ضبط کرلی تھی۔ چند نسخے جو پچی رہے وہ آج بھی کہیں کہیں میں علیائے اہل سنت کے پاس پائے جاتے ہیں۔'' { ا } شاہ صل الرحمٰن شمنج مراد آیا دی کا تا کڑ

حضرت مولانا شاه فضل الرحمن صاحب شنج مراد آبادی جوشیخ و قت اوراستاذ العلما و خضرت مولانا شاه فضل الرحمن صاحب شنج مراد آبادی جوشیخ و قت اوراستاذ العلما و خضرت السلام تنک آپ نے اپنے عقیدت مندوں اور طلباء دعلماء کا مرجع بنے رہے۔ جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف نیاز حاصل کہا ختا ۔ بقول ان کے سوائح نگارشاہ مانامیان :

''اعلیٰ حضرت کومعاصرین علاء ومشائخ بیل حضرت مولا نافضل الرحمٰن گنج مراد آبادی ہے گہر اتعلق تفا۔ تکیم مولوی سعید الرحمٰن خال مرحوم بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ السام ہیں گنج مراد آباد تشریف لے گئے شھے۔
اس سفر میں آپ کے ہمراہ جو حضرات شے ان میں مولوی تکیم خلیل الرحمٰن خال، مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی ، قاضی خلیل الدین حسن اور مولانا احمٰن خال الدین حسن اور مولانا احمٰن خال الدین حسن اور مولانا

أنبيس مولا ناشاہ فضل الرحمٰن تمنج مرادآ بادی کا اکا برعلاء دیو بند کے بارے میں جوتاً ثر تھا کیے ہاتھوں و ہ بھی ملاحظہ فر مالیں۔ارشا دفر ماتے ہیں:

''مولا نامحد قاسم نا نوتوی کوکمسنی میں ولایت مل گئی ہے۔ مولوی رشیداحمد گنگوہی کے قلب میں ایک نور ہے جس کوولایت کہتے ہیں۔'' { ا } مولا نا شاہ فضل الرحمٰن گنج مراد آیا دیؓ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا محمعلی موتگیریؓ

<sup>[ 1 ] &</sup>quot;الميز إن" أمام احدرضا تمبر" ص ٢٩٧\_

٢ } " سواخ اعلى حضرت " شاه مانام يان جن ١٥٨\_

<sup>{</sup> m } '' كمالات رحمانی''ص۵۰ا(طبع سوم)مطبوعه آزاد پرلیس پیشه بهار

الأدار العلوم ندوة العلماء للصنوَت عجومولانا محمد قاسم نانونوی کے بہت مداح اور عقیدت بعضاور بقول خان صاحب بریلوی انہیں نے مولانانانونوی کو'' تھیم الامت'' کالقب تفا۔ ' (ملاحظہ ہو حسام الحرمین صفحہ اوا)

اسی ندوہ العلماء کے بارے میں قال صاحب بریلوی نے بیخش شعرکہا ہے۔
اسپ سنت مادہ خر از بدعت آوردہ بہم
اسپ سنت مادہ خر از بدعت آوردہ بہم
اسٹر ندوہ بدست آرند و مفحر می کنند!
(حدائق بخشش ج:۳۲،۳۳۳)

لیمنی سنت کا گھوڑا جب بدعت کی گدھی کے ساتھ جفتی ہوا تو اس سے ندوہ کا نچر پیدا ہوا۔اس پر ندوہ والے فخر کررہے ہیں۔۔!!

بہر کیف! خاں صاحب بریلوی کے خود ساختہ فناوی گفر 'حسام الحرمین' کی' مروستان کے طبقہ علاء سے لیکر مشارکے دوراں تک کہیں بھی پذیرائی نہ ہوتکی ۔علامہ ڈاکٹر الدمحود ایم اے پی ایج ڈی مانچسٹر (انگلینڈ) نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب 'مطالعہ بلویت' جلد چہارم میں سفیہ کے سے سفیہ ۱۲۸ تک برصغیر ہندو پاک کے علاوہ رگون برما) اور افغانستان کے تقریباً ۱۳۸۸ علاء ومشارکے کے تأثرات اور حسام الحرمین کے باوی کفرکو درست نشلیم کرنے سے ان کے انکار کا حال اور علاء دیو بندگی تائید کا احوال تعصیل سے نام بنام تحریر کیا ہے۔طوالت کے خوف سے ہم ان کا تذکرہ کرنے سے گریز کردے ہیں۔!

ماصل بحث بیہ کے کسی مسلمان پرفتو کی کفر لگانا کوئی معمولی بات نہیں اور نہ ہیکوئی نفرادی معاملہ ہے کہ جو چاہا ور جب چاہے کسی بھی مخالف پرفتو کی گفر بلاتکلف جڑ دے بلکہ کفر کا فتو کی امت مسلمہ کا ''اجماعی فیصلہ'' کہلاتا ہے جس طرح موجودہ دور میں امت نے قادیا نہوں کے بارے میں اجماعی طور پرفتو کی گفر لگایا تھا تو اس کی پیروی امت کے ہم فر دبشر پر لازمی ہوگئ خواہ وہ ہندو پاک کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک اور خطہ کا باشندہ ہو۔ قادیا نیوں کے کفر کا اجماعی فیصلہ عرب ویجم ہر جگہ کے علاء وعامة المسلمین نے شامیم کیا ہے۔

رَيُورِكُ وَان اَبِنَ الْمِرُ اللَّهِ اللّ

بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ فتوی گفر مسلم کے بارے میں شریعت کی نگاہ میں کسی بھی ہستی آ ک''انفرادی رائے'' یا چند گئے چئے علماء کی مخصوص آ راء کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ورنہ آ نا امت کے اسلاف میں ہزرگ ترین ہستیاں جیسے امام ابوطنیفہ آ مام ابوالحس اشعری امام غزائی شیخ ابوالقاسم قشیری اور شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ آمہ دین ، اور اولیاء اللہ میں شار ا نہ ہوتیں بلکہ ان کا شار (تعوذ باللہ) گروہ ''کفاروم رتدین' میں کیا جاتا۔!!





بريلويت مريلويت نظرية ولايت

## لفظِ وَلَى اورولا بيت كى لغوى تحقيق

عربی کافت "القاموس" میں لفظ "وَلِیَّ " کے معیٰ "قریب "اورزو کی " کے ہیں اللہ کے دریے بارش بھی اس کے معنی میں واض ہے عربی زبان کے قواعد کے مطابق "وَالْ یلی " کے معنی ہیں کی چیز کا دوسری چیز سے قریب ہونا۔ مثلاً جب بولے ہیں "هذا یلی هذا" تواس کے معنی ہیں کی چیز کا دوسری چیز سے آریب ہونا۔ مثلاً جب بولے ہیں "هذا یلی هذا" تواس کے معنی ہیں ہوتے ہیں کہ بیٹ اس مصدری اسم ہے جس کے معنی دوست ، محبّ اور مددگار کے بھی ہیں۔ اس سے "ولا یت" ہے ، جس کی اصل محبت اور قرب ہے۔ ولایت کی ضد عداوت ہے جو بخض اور نفرت و دُوری ہی اصل محبت اور قرب ہے۔ ولایت کی ضد عداوت ہے جو بخض اور نفرت و دُوری ہی ولا اس کے معنی ہیں۔ اس طرح " تبو لاه" کے معنی ہیں ہے کہ اس کو اپنا دوست بنالیا۔ "دار ہی ولیت کی ضد عداوت ہے جو بخض اور نفرت و دُوری ہی ولیت کی ضد عداوت ہے جو بخض اور نفرت و دُوری ہی ولیت کی صد عداوت ہے اس کو اپنا دوست بنالیا۔ "دار ہی ولیت کی صد عداوت ہیں اس کا گھر میر کے گھر سے قریب ہے! کتاب "مغنی نفرت و محبت دونوں ہی لکھے ہوئے ہیں :

. "الولايسة بالكسر والفتسع لفظ ولايت واؤير ذير اور زبر دونول بى اعتبار النصرة والمحبة." (المغرب) معنى ويتاب النصرة والمحبة." (المغرب)

"مصباح المدنير" ميں لفظ "ولئ" كے معنی محبت كرنے والے اطاعت كرار كے بيں موالات كى ضدمعادات ہے۔ اى طرح "ولئ" كى ضد "عدو" ہوتی ہے۔

ابوالحق كا كہنا ہے كہ الله مومنوں كا ولى ہے، ان كی طرف سے خاصمت كرنے ميں ،
انہيں ہدايت دينے ميں اور ان كے لئے وليل قائم كرنے ميں۔ اس لئے الله تعالى اہل اليمان كى ذيا دتى كے ساتھ ہدايت ميں ہے اضافہ كرتا ہے۔ جيسا كہ ارشادِ بارى تعالى ہے۔
ايمان كى ذيا دتى كے ساتھ ہدايت ميں ہے اضافہ كرتا ہے۔ جيسا كہ ارشادِ بارى تعالى ہے۔
واللّذِينَ الْهُ تَدُولُ إِنَّ الْمُ تَمُ هُدَى۔ جو لوگ ہدايت كى راہ اختيار كرتے ہيں ،
الله تعالى ان كى ہدايت ميں اضافہ كرديتا ہے۔ اس كے علاوہ وہ ان كا ولى ہے ان كے وين ير ان كے وين ك

غالب كرتے بيں۔ { ١ }

<sup>[ 1 ] &</sup>quot;اولياءالله" سيدا ترغر وج قادري ص ٨ (مطيوعده بل ١٩٤٨ء)\_

قر آن مجید میں لفظ وکی کے استعمالات قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنے سے بیدواضح ہوجا تاہے کہ اس میں لفظ' ولی' عموماً کی ذیل معانی میں استعمال کیا گیاہے:

- ، (۱) قريب
- ا (۲) دوست
- ا (۳) سائقی
- (۴) گرال
- . (۵) کارگزار
  - 1824 (Y)
- : (٤) كارساز
  - : (۸) وارث
- (٩) تالى ومطيع

ان معانی پرغور وفکر کرنے سے پہتہ چاتا ہے کہ محبت وقرب ولی کا اساسی مفہوم ومعنی ہوا دوسر سے تمام معانی اسی مناسبت سے بیدا ہوتے ہیں۔قرآن مجید میں ولی کا لفظ ریا ان تمام معانی میں استعال ہوا ہے۔ بطور مثال چندآیات پیش خدمت ہیں۔ ' ریا ان تمام معانی میں استعال ہوا ہے۔ بطور مثال چندآیات پیش خدمت ہیں۔ ' درست' کے مفہوم کے لئے ' سورہ الکہف' کی یہ آیات ملاحظہ ہوں :

"درست" كَيْ عَلَيْهُ مِ كُمْ لِي مِنْ اللهِفَ" في بيا يات ملا حظه بول المَّقَةُ اللهِفَ مِنْ اللهِفَ اللهِفَ ا الفَتَتَّذِذُونَهُ وَ ذُرِّيَتُهُ أَوْلِيهَاءَ مِنْ اللهِفَ مِي اللهِ اللهِ الله في ورايت كو

دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُونً مِلَا لَكُم مَا لَكُمُ عَدُونً عَالَا لَكُم مِير فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ ال

(الكهف:٥) ووسبتميار عرض بين!

" ساتھی" کامفہوم "سُورہ مریم" کی اس آیت میں پیش کیا گیاہے:

. يَا أَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَنُ يَمَسَّكَ المِرِمِابِ! مِن دُرَا مِوں كَهُمِن جَهِ يُوكَلَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحُمٰنِ فَتَكُونَ عذاب رَثُن كَا طرف عَادَل نه موجائ اور پُر لِلشَّيُطَانِ وَلِيدًا (مريم: ١٤٥) تيرا شارشيطان كِماتيوں مِن مونے لگے۔ لِلشَّيُطَانِ وَلِيدًا (مريم: ١٤٥) " كرال" كامفهوم "سوره انفال" كي ان آينون ميس ملتا ہے:

وَ مَا لَهُمُ أَنُ لَا يُعَذِّبَهُــمُ اللَّهُ وَ هُمُ يَصُـــدُّوْنَ عَنِ المَسْجِــدِ الحَـرَامِ وَ مَا كَانُوُا أَوُلِيَاءَ هُ ط إِنْ آوُلِيَاءُ هُ إِلَّا المُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ.

(الانفال: ٣٤)

میں سے اکثر کواس بات کی خرجیس .....! ''مددگار''اور'' کارساز'' کے مفہوم کے لئے''سورہ بنی اسرائیل'' کی ہے آپینیں ملا مذالہ

فرمائيں:

وَ قُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدا وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكٌ فِي المُلُكِ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَ لِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيُراً٥٠ (بنی اسرائیل:۱۱۱)

"وارث" كيم فهوم كااستنعال داصح طور ير "سوره مريم" كي ان آيتول ميس بواي: إِنِّي خِفُتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِي وَ كَانَتِ المَرُأْتِي عَاتِراً فَهَبُ لِيُ مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنُ آل يغقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبّ رَضِيّاً. (مريم:٦)

فَإِنُ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ

سَفِيُهَا أَوُ ضَعِيفًا آوُ لَا

اور کبوسے تعریقیں اللہ بی کے لئے ہیں جونیں ر کھتا کوئی اولاد، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے سلطنت بين اور ته كوتى اس كالمدد كار اور كارسال ہے کروری اور عاجزی کے باعث البذواس کو برا جان کراس کی عظمت کا ظہار کرتے رہو۔

اوران میں الی کوی خصوصیت ہے کہ اللہ ان م

عذاب نازل شكرے جبكه وه نوگوں كومجدحرام ،

میں آنے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ دواس کی

محران نبیس ہیں۔اس کے حراب اور متولی لا

و بی لوگ ہیں جو متی اور پر ہیز گار ہیں کیکن ان

اور مجھے اپنی موت کے بعد اسینے رشتہ داروں کی طرف سائديشه اورميري يوى بانجه ب اسلئے تواہیے پاک سے ایک وارث عطافر مادے چومیری اوراولادِ لِعِقوب کی میراث کا مالک ہو، اوريناا معدب! اسه أيك پنديده انسان!

" كارگذار "اور" وارث " كے مشتر كەمفہوم كىلئے" "سورہ البقرہ" كى ان آيتوں كود يكھئے ؛ کھراگر وہ شخص جس پر قرض ہے، بے عقل ہویا بوڑھاضعیف ہویا خورنہیں

گھ سکتا ہوتو اس کا شرعی دارث یا کار گزارانصاف کے ساتھ لکھوادے۔

أَسْتَطِيعُ آنُ يُمَلُّ هُوَ فَلَيُمَلِلُ أَلْيَّهُ بِالْعَدُلِ (البقره: ۲۸۲)

واضح رہے کہ مذکورہ بالا الگ الگ معانی کے لئے ''ولی'' اور'' اولیاء'' کالفظ قرآن اللی میں استعال ہوا ہے۔ بلکہ اس کا استعال ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے اللی قرآن میں حسب ذیل جارصور توں میں ملتا ہے :

- (۱) الله تعالى الية موسى بندول كاولى ب-
- (٢) الله كے مومن بندے اس كے اولياء ہيں۔
  - (m) شیطان کا فروں اور مشرکون کا ولی ہے۔
    - (٣) كافرومشرك شيطان كے اولياء ہيں۔

ا اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کومومنوں کا ولی کہنا ہے مفہوم رکھتا ہے کہ وہ ان کا دوست ہے، ایک رحمت ان سے قریب ہے۔ وہی ان کا کارساز و مددگار ہے، وہی ان کا تکراں اور اللہ ہے، وہی ان کارفیقِ اعلیٰ اور وہی ان کا طجاوم رجع ہے۔

اس طرح جب مومنوں کو اپنا ''ولی'' قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس طرح جب مومنوں کو اپنا ''ولی' قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس کی تظرِ عنا بت اور رحمت کے آرز ومنداوراس کی تظرِ عنا بت اور رحمت کے آرز ومنداوراس کی تفریت و کارسازی بر بھروسہ کرنے والے، اس کی اشارے پر چلنے والے، اس کی

آت کے جویااوراس کی مرضیات کے طالب ہیں!

قرآن مجید کی تضریح کے مطابق شیطان کا فروں کا وتی ہے اور کا فراس کے اولیاء
فی۔اس کا مطلب میہ کے دانلہ کے بندوں کو بہکا کرشیطان انہیں اپنا بندہ بنا تاہے۔ان کو
اُلے کا مشرکرا پنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ چنا نچہ مینا فرمان اور باغی بندے اس کو اپنا حاکم اور
اُلے کا مشرکرا ہے جھتے ہیں اور اس کی اطاعت وفرماں برداری میں مصروف رہتے ہیں۔!

قرآن مجید ہمیں میں بتا تا ہے کہ مید دنیا اولیاء اللہ اور اولیاء الشہ نقالی نے اپنے بندوں کے
آن ہے۔قرآن ان دونوں کے ذکر ہے جراپڑا ہے۔اللہ نقالی نے اپنے بندوں کے

نہنے ہے آز مائش رکھی ہے کہ وہ جس گروہ کو پہند کریں اس میں داخل ہوجا نیں۔ چنانچیہ

اس سلسلے میں بھی قرآن مجیدی چندآ بیتی ملاحظ فرمائیں:

(۱) الله وَلِيُّ الَّذِيُنَ آمَنُسوُ يُخُرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمٰتِ الىٰ النُّورِ يُخُرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمٰتِ الىٰ النُّورِ (البقره: ۲۰۷)

(٢) وَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا آوُلِيَاءُ هُمُ الطَّاعُوتُ يُخُرِجُ وُنَهُمُ مِنَ الطَّاعُوتُ يُخُرِجُ وُنَهُمُ مِنَ النُّلُمَ اتِ. النُّلُمَ التِ. النُّلُمَ التِ. (البقره:٢٥٧)

(٣) الَّذِيْنَ آمَنُو يُقَاتِلُونَ فِي اللَّهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُو يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِيُنَ كَفَرُو يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيّاءَ الشَّيْطَانِ الطَّائِ كَيْدَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ

(٣) إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيُمَ لَلَّذِيُنَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيُنَ آمَنُسُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيُنَ آمَنُسُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِيُنَ۞ (آل عمران :٦٨)

كَانَ ضَعِيُفاً ٥ (النساء:٧٦)

(۵) إِنَّهُمُ لَنُ يُغُنُّو عَنُكَ مِنَ اللهِ شَيْعَالَ مِنَ اللهِ شَيْعَالَ وَ إِنَّ الظَّالِمِيْنَ الظَّالِمِيْنَ الظَّالِمِيْنَ الظَّالِمِيْنَ وَ اللهُ بَعْضِ وَ اللهُ وَلَيْ المُتَّقِيُنَ (الجاثيه: ١٩)

الله ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ آ انہیں وہ اندھیروں سے نکال کرروشنی میں لاتا ہے۔

جن لوگول نے کفر کی روش اختیار کی ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیں (ہدایت کی) روشنی میں سے نکال کر (گمراہی کے) اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔

مسلمان الله کی راہ میں اڑتے ہیں اور کا فرطاغوت کی راہ میں اور کا جی ہیں۔
پس شیطان کے اولیاء سے الرو اور یفتین رکھو کہ شیطان کی جالیں حقیقت میں بہت ہی کمزوراور بودی ہیں .....ا

ابراجیم نے نبیت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہو پنچنا ہے تو ان لوگوں کو پہو پنچنا ہے تو ان کو گوں کی پیروی کی اور اس کی پیروی کی اور اس پرائیان لانے اور اس پرائیان لانے والے اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔

اللہ کے سامنے وہ ہرگز تیرے کام نہ آئیں گے اور ظالم ایک دوسرے کے ولی میں اور اللہ تعالیٰ متقبوں کا ولی ہے.....! ندکورہ بالا بتمام آیتوں میں 'ولی' اور' اولیاء' کے الفاظ ایک جامع اصطلاح کے طور استعمال ہوئے ہیں یعنی' اولیاء اللہ' اور' اولیاء اشیطان' نام کے دوگروہ ایک دوسرے المندمقابل اور برسر پریکارنظر آئے ہیں۔۔!!

(١) ايمان-

(٢) تقويٰ۔

ایمان کے بغیر کوئی اللہ کاوئی سی بھی درجے میں نہیں ہوسکت۔اور تقویٰ کے بغیر کسی کو اولا یہ عاصہ ' حاصل نہیں ہوسکت۔اللہ تعالیٰ کا قرب اوراس کے نزویک عزت کا مقام ماصل کرنے کا ذریعہ صرف تقویٰ ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔ اِنَّ آکُرَ مَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَلّٰٰ اَکُرَ مَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَلّٰٰ اَکْدَ مَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَلٰٰ اللّٰہِ کے اُنہ کے نزویک سب سے زیادہ عزت اللّٰہ کے نزویک سب سے زیادہ عزت اللّٰہ کے نزویک سب سے زیادہ عزت اللّٰہ کے اولیاء خاص ہیں۔ { ا } اللّٰ اللہ ہے۔ حاصل بینکل کہ موسین و متقین ہی اللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء خاص ہیں۔ { ا } سید مصطفیٰ عروسی جو' درسالہ تشیریہ' کے مشی ہیں۔ اپنی کتاب ' نتائج الافکار قدسیہ' اللّٰ سور وَ ہونس کی ذکورہ بالا آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولا بیت کا دار و مدار تفوی پر ہے۔لہذا مومین متقین ہی ''اولیا'' ہیں ۔

ولاك الولاية هو التقوى المذكورة فالأولياء هم المومنون المتقون [٣]

<sup>[ 1 ] &</sup>quot;اولياء الله" سيدا حمر وج قادري عن ١٥-

و ۲ ) "نتائج الافكارندسية "سيد مصطفى عروى ، جسرس ١٠٠٩-

مومنین ومتقین کی صفات قر آن مجید میں بردی تفصیل نے ملتی ہیں اور جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں۔ قرآن نے جس تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے اور جود توت انبیاء کرام کی بنیاد ہے۔ اس کی حقیقت بیہ ہے کہ انسان اپن پوری زندگی کو اللہ نعالی کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندرر کے اور ہمیشہاں بات سے ڈرتار ہے کہ اگر اس نے اللہ کی قائم کی ہوئی کسی حد کوتو ڑا، یا اس کی، مقر کردہ کسی حدید نظنے کی کوشش کی تو اللہ نعالی کی بخت گرفت اور مزاے بیانے والا کولی فرد بشرنہیں .....! ہبر حال: اہل تقویٰ کی صفات اور ٹیکی دتقویٰ کے بیان ہے قرآن مجید ا كے صفحات بھر ہے ہوئے ہیں۔بطور نمونہ چندا آیات کا ترجمہ ملاحظہ فر ما نمیں :۔۔ '' نیکی پہیں کہتم اپنے چبرے مشرق یا مغرب کی طرف کرلو، بلکہ نیکی ہے ہے كرآ دمى الله كواوريوم آخرت اور طائكه اورالله كى نازل كرده كماب اوراس ك رسولوں کودل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور بتیموں پر، مسكينوں ير، مدد كے لئے ہاتھ كھيلانے والوں يراور غلاموں كى رہائى يرخرچ کرے۔نماز قائم کرےاورز کو ۃ دے۔اور نیک لوگ وہ بیں جو کہ جب عہد كريں تواس كو بوراكريں اور تنگى ومصيبت كے وقت ميں اور حق وباطل كى جنگ میں صبر کریں۔ یہی داست بازلوگ ہیں اور یہی متی ہیں۔'' (البقرہ:۷۷) بيآيات تفوي ك حقيقت واضح كرنے اور بربيز گاروں كو نافرمانوں سے عليحد ه كرنے كے سلسلے ميں واضح بيں۔اس كے ساتھ جى الل كتاب (يبود ونصاريٰ) كى اس غلط بنمي كوبھي دفع كرتى بيں جوتفو كى مصعلق ان ميں بيدا ہوگئ تقى يعني ند ہب كى چند آسان رسموں کو پابندی اور پچھ خودساختہ مظاہر دین کوتفویٰ کی اصل سمجھ لینا وغیرہ۔قرآن مجید کی ندکورہ بالا آیات میں پہلے ان بنیا دی عقائد پریفین واذعان کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ جن کے بغیر کسی کوتقوی کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔اور پھر مثال کے طور پر چند بنیا دی اعمال و صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔جن کے بغیر تقوی اور راست بازی کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ جیسے ایفائے عہد مصائب و مشکلات اور حق وباطل کی جنگ میں صبر کرنا، انفاق مال، ا قامتِ صلوٰة اورايتاءِز كوة وغيره موره الزَّمْر مِيْن ارشاد ہوتا ہے۔

''میرے عذاب کا حال ہے ہے کہ جے چاہتا ہوں دیتا ہوں اور رحمت کی کیفیت ہے ہے کہ وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس جس ان لوگوں کے لئے رحمت کھ دوں گا جوتقوئی کی روش اختیار کریں گے۔اور زگو قدیں گے اور میری آیات پر ایمان لا ہیں گے۔ جو الرسول کی پیروی کریں گے جوئی امی ہوگا۔ برائی ہے آئیس رو کے گا۔ پندیوہ چیزیں ان کے لئے حلال کرے گا اور گندی و خبیث چیزیں حرام تھرائے گا۔ اس بوجھ ہے آئیس نجات دلائے گا جس کے قضبیث چیزیں حرام تھرائے گا۔ اس بوجھ سے آئیس نجات دلائے گا جس کے تلے وہ و بہوں گے۔ ان پھندوں سے نکالے گا جن جس وہ گرفتار ہوں گے۔ تو جولوگ اس پر ایمان لائے ،اس کی تقویت کا باعث ہوئے (دشمنان حق کے مقابلہ میں) اس کی مدد کی اور اس روشنی کے چیچے چلے جو اس کیساتھ جیجی گئی مقابلہ میں) اس کی مدد کی اور اس روشنی کے چیچے چلے جو اس کیساتھ جیجی گئی مقابلہ میں) اس کی مدد کی اور اس روشنی کے چیچے چلے جو اس کیساتھ جیجی گئی مقابلہ میں) اس کی مدد کی اور اس روشنی کے چیچے چلے جو اس کیساتھ جیجی گئی میان میانی یائے والے''۔ (الاعراف: ۱۵۲–۱۵۷)

ان آیتوں میں ایمان وتقوی کی صفت کوان لوگوں میں محصور کر دیا گیا ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وکا مرانی انہیں اللہ تعالیٰ کی دور آن کے احکام کو اپنی زندگی کا دستور الوگوں کا حصہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دولا ایت خاصّة 'وراصل ایسے ہی لوگوں کے حصہ العمل بنانے پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دولا ایت خاصّة 'وراصل ایسے ہی لوگوں نے میں ہے۔ خواہ ان کے اندروہ مظاہر تقویٰ نہ بائے جاتے ہوں جن کو بعد کے لوگوں نے میں ہے۔ خواہ ان کے اندروہ مظاہر تقویٰ نہ بائے جاتے ہوں جن کو بعد کے لوگوں نے شرط تقویٰ قراردے لیا ہے۔!!

سے ہے۔ اور جوابیان سے ہے تقویٰ کی وہ سیدھی سادھی حقیقت جوقر آن میں بیان کی گئی ہے۔ اور جوابیان قرآن مجید کی اس شہاوت کے بعد آیئے اب ذرااس حدیث قدس کا بھی جائزہ لیتے ہیں جوامام بخاریؒ نے بیچے بخاری' 'سکتاب الرّ قاق' باب' 'من جاہد نفسہ فی طاعت اللّٰه' میں درج کی ہے۔ اور شُخ ابوالقاسم قشیریؒ نے اس حدیث کواولیا ءِتصوف کی''ولایت خاصه'' کے لئے بطور دلیل دوئم پیش کیا ہے۔!

بیحدیث فقری جوحفرت ابو ہریر اورام المؤمنین حفرت عائشہ مدیقة دونوں سے مردی ہے۔ ''رسالہ قتیریئ میں حضرت عائش کی روایت کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ شخ الاسلام ذکر یا انصاری نے حضرت ابو ہریر الی کی روایت کے الفاظ اپنی شرح میں درج کئے ہیں۔ کئے ہیں۔ امام نووی نے بھی حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنه ہی کی روایت ''ریاض الصالحین'' میں نقل کی ہے۔ میں اللہ عنه ہی کی روایت ''ریاض الصالحین'' میں نقل کی ہے۔

بخاری شریف میں موجود حضرت ابو ہریر گاکی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ بھلائے ہے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کہ جس نے میرے کی ولی ہے دشمنی کی تو میں نے اسکے خلاف اعلانِ جنگ کردیا۔ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل میرا بندہ جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں جھے سب "عن ابى هُريرة قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال: من عادلى وليّا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى احبّ الى ممّا افترضت عليه ولا يزال عبدى افترضت عليه ولا يزال عبدى

= (۱۵۷) == از الکتاریجیند

سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر قرض کردی ہیں۔ اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل كرتار ہناہے يہاں تك كه ده ميرامحبوب بنده ین جاتا ہے۔اور جب وہ میرامحبوب ہوجاتا ہے تو میں اس کا کان ہوجاتا ہوں جس سے وہ ستتاہے،اس کی آگے ہوجاتا ہوں جس سےوہ د کھتا ہے۔اس کا ہاتھ موجاتا موں جس سے وہ پکڑتا ہے۔اس کا پیر ہوجاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہے۔ اگروہ مجھے سے پھھ ماسکتے گاتو میں ضروراس کو دوں کے اور اگر وہ مجھ سے بناہ طلب كرے گا تو بيں ضروراس كو پنا ہ دوں گا۔ بجصے اینے بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں جوترة وہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتا ۔ کیونکہ و ہموست کو ناپیند کرتا ہے اور اس

يتقرب الى بالنوافل حتى إُ احببتهُ فاذا احببتهُ كنت الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به ويده التّي إيبطش به ورجله التّي يمشي إبهاوان سألنى لاعطيتة ولتن أاستعباذني لأعيذنيه وميا ﴾ ترددت عن شيئ انا فاعله إثرددي عن نفس المومن يكره الموت وانا اكره مساءته". " بختیج بخاری' ٔ جلد ۲ رص ۹۲۳ " *ستاب الرقاق"* (باب من جابزنفسه في طاعة الله)

کی نا گواری کومیں نا پیند کرتا ہوں۔ اس حديمه نبوي ميس جهال "الله كولى" كى تعريف اوراس كى خصوصيات بيان ) کی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے دوستوں کو بشار تیں بھی دی ہیں اوراولیاءاللہ سے دشمنی بخت وعیدی بھی سنائی گئی ہے۔ایک عظیم بشارت اور ایک سخت وعید اس حدیث کے ا کھڑے میں ہی موجود ہے۔ لیعن'' 'جس تخص نے میر ہے کسی ولی سے وشنی کی ، میں نے نَّىٰ كے خلاف اعلانِ جَنَّك كرديا۔'' اس جبلے ميں ايك طرف تو اللہ تعالىٰ نے اپنے ہنتوں کو بیہ خوش خبری سنائی ہے کہ تمہیں میرے علاوہ کسی سے بھی خوف کھانے کی رُّورت نہیں ۔تمہا رانگراں، کارساز، محافظ اور مددگارتو میں ہوں ۔تم مجھے ہربھروسہ رکھواور میرے احکام کی تغیل میں گئے رہو۔! دوسری طرف اولیاء اللہ کے دشمنوں کے لئے وعید ہو ہے کہ خبر دار! میرے دوسنتوں سے دشمنی دراصل مجھ سے دشمنی ہے۔ اگرتم ان سے دشمنی کیا روش اختیار کرتے ہوتو ان کی حمایت میں تمہارے خلاف میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے، اس طرح تمہیں ان سے نہیں بلکہ مجھ سے جنگ کرنی ہوگا۔ { ا }

اس مدیث کے دوسر مے گئرے میں بینایا گیا ہے کہ 'اولیاء اللہ' جن کو اتنا او فہا مقام دیا گیا ہے درحقیقت وہ لوگ ہیں جواللہ کے عائد کئے ہوئے ''فرائض' ہی نہیں بلکہ اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا متدی کا اعلیٰ ورجہ حاصل کرنے کے لئے '' نوافل' بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔

سيد طفي عروس لكھتے ہيں۔

'' قرب الی کے بخیلہ اسباب میں نے فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی بھی ہے اور بیدونوں لی کا دائیگی بھی ہے اور بیدونوں چیزیں لی کر بندے کواللہ کی محبت کا مستحق بناتی ہیں۔'' {۲} } اس حدیث کا قابلِ غور کھڑا وہ ہے جس میں فرائض ونوافل کا ذکر کرنے کے بعد کہا

حميا۔۔

''یہاں تک کہ میں اس کا کات ہوجاتا ہوں ،جس سے وہ سنتا ہے ، اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ ویکا ہے ، اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ ویکا ہے۔'' کرتا ہے۔ اور اس کا پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ ویکتا ہے۔'' ظاہر بات ہے کہ اگر ان الفاظ کے تفیقی معنی مراد لئے جائیں گے تو اس کا مفہوم ہو ہوگا کہ یہ اولیاء اللہ ہی خدا بن جائے ہیں۔امام غز آتی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اہل مدسے گذر نے والے صوفیاء نے حدیث کے اس ٹکڑ ہے کو 'خطول واشحاد'' کیلئے استعال حدسے گذر نے والے صوفیاء نے حدیث کے اس ٹکڑ ہے کو 'خطول واشحاد'' کیلئے استعال کیا ہے۔ حالا نکہ عقل وقوں اس پر گواہ ہیں کہ حدیث کے اس ٹکڑ ہے میں جوالفا ا

<sup>[1] &</sup>quot;اولياءالله" سيداحد عروج قادري، ص٢٦-

۲ ) " نتائج الافكار قدسية "سيد مصطفىٰ عروى ج ٢٠ص٢٠-

امنتعال کئے گئے ہیں، وہ محض استعارے، کتائے اور خمٹیل کی زبان ہے۔اسکے حقیقی معنی المرادنہیں۔اس تتم کے تمثیل واستعارے کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں۔جیسے: ا فَلَمُ تَقُتُلُوهُمُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ مَم لَوكُول فِي ان (كنارِمَلَه) كُولْلَ بِيل كيا يلكه الله في ان كوتل كميا تقاله اور (الماحم.!) جس وفت تم نے ان پر کنگریاں پھینکی تھیں وہ تم ينبين سينتكي تفيل بلكه الله في ينتي تفيل .!

وَمَا رَمَيُتَ إِذْ رَمَيُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَميٰ۔ (الانفال: ۱۷)

اس آیت میں غزو و کبرر کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بلاشبہاس میں کنابیاور حمثیل کی زبان میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس وفت صحابہ کرام مشرکین مکہ کولل کر ر نہے ہتھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فروں پر شھی میں بھر کر کنکریاں چینکی تھیں اس ونت ان سب کوانٹد تعالیٰ کی پوری تا ئیدا در نصرت وحمایت حاصل تھی جوان کے لئے کامیابی کا باعث بنی۔ کیا کوئی صاحب عقل آ دمی مذکورہ بالا آبیت کے اس مفہوم کے بجائے لبيتضور كرسكتا ہے كەاللەتغالى خودى رسول اللەسلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام كے جسموں ا میں (نعوذ باللہ) حلول کر گیا تھا،اوران کے کنگریاں بھینکنے کاعمل یافل مشرکین کا ارتکاب خوداللدتعالى نے بى بىس نفس فيس فرمايا تھا--؟؟

اس طرح اسورہ الفتح "میں ارشادر بانی ہے:

(اے نی!) جولوگتم ہے بیعت کرر ہے اوران کے ہاتھ پرالٹد کا ہاتھ تھا .....!

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ اللهِ فَوْق صَصدراصل الله عَنه مردم عَقه آيُدِيُهِمُ. (الفتح:١٠)

یہاں بھی استعارے اور مجاز کی زبان استعال کی گئی ہے۔ اس طرح کی بہت می المثالين قرآن مجيد ہے دی جاسکتی ہیں جہاں استعارات اور کتابوں کا استعال ہوا ہے۔لہذا ال حقیقت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے حدیثِ مذکور کے متدرجہ بالا مکڑے کامنہوم یہ ہیں الهوسكتاك الله تعالى حقيقت من اين اوليا كاكان بن جاتا ہے يا آئكه بن جاتا ہے يا ہاتھ، پاؤں وغیرہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اس سے مرادیہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کے صالح اور متقی

بندے اس کے جوب بن جاتے ہیں تو آئیس اللہ تعالی کی پوری جمایت اور نصرت و تا ئیدو اعانت حاصل ہوجاتی ہے۔ آئیس اللہ تعالی اعمالی صالحہ کی تو فیق عنایت فرما تا رہتا ہے۔ اور ان کا بیر حال ہوجاتا ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی رضا کے جویا اور ان کی مرضیات اللہ کی رضا کی جویا اور ان کی مرضیات اللہ کی رضا کی ہوجاتی ہیں۔ یہ نفوی قد سیدوہی کچھود کھتا اور سنتا بہند کرتے ہیں جواللہ کو بہند ہوا ور انہیں چیز وں کو ہاتھ لگاتے ہیں جن کا حضول اللہ نے جائز کر رکھا ہے۔ اسی طرت وہ اسی جگہ جانا پند کرتے ہیں جہاں جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے فلط اور نا جائز جگہوں پر جانا آئہیں کسی قیت پر بھی گوارہ نہیں ہوتا۔ وہ سر سے پاؤں تک شریعت کے احکام کے یا بند اور سدت رسول کے تابع بن جاتے ہیں۔!

رسالہ قشریہ کے منتی علامہ سید مصطفیٰ عروسی نے بھی حدیث کے اس کلزے کامنہو یہی بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں۔

" مدیث کے ان الفاظ کا مطلب جیبا کہ اس کے شارح شیخ الاسلام زکریا انساریؒ نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو تیر کی تو فیق دیتا اور ان کے ظاہری وباطنی جوارح واعضاء کی گناہ ہے حفاظت کرتا ہے۔ اس مفہوم کے سوااس مدیث کے اس کار سے کا جو بھی مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اس سے تہیں دھوکا نہ کھانا چاہئے۔ " { ا } اس کے بعداس مدیب قدی ہیں ہی کہا گیا ہے :۔۔۔ اس کے بعداس مدیب قدی ہیں ہی کہا گیا ہے :۔۔۔ اس کے بعداس مدیب قدی ہیں ہی کہا گیا ہے :۔۔۔۔ اس کے بعداس مدیب قدی ہیں ہی کہا گیا ہے :۔۔۔۔ اس کے بعداس مدیب قدی ہیں میں کی اور اس کو دوں گا اور اگروہ مجھ سے پناہ در آگروہ مجھ سے ما گئے گا تو ہی ضرور اس کو دوں گا اور اگروہ مجھ سے پناہ

طلب كرے كانو ضروراس كو پناه دون كا-"

۔ حدیث کے اس کھڑے میں بتایا گیا ہے کہ بندہ محبوبیت کے اس بلندمقام پر پہونگی جانے کے بعد بھی بندہ ہتا ہے۔ وہ نہ تو دُعا اور سوال سے بے نیاز ہوجا تا ہے اور نہ اتنا تو ی اور زور آور بن جا تا ہے کہ اسے اپنے دشمنوں کے بالمقابل اللّٰہ کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت باتی نہ رہے۔ بلکہ اللّٰہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اس میں تواضع وا کساری کی

<sup>[1] &</sup>quot;نتائجُ الانكار قدسيه علامه سيد صطفاع وي، ج مرص ٢٠٠٠\_

اصفت زیادہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ حدیث کے اس گئرے نے ''اولیاء اللہ'' کے بارے میں ان باطل مرعومات کی جڑیں کا ث دی ہے جوار باب اور زعماء بر بلویت نے کم بارے میں ان باطل مرعومات کی جڑیں کا ث دی ہے جوار باب اور زعماء بر بلویت نے کم علم اور جابل عوام کو گمراہ کرنے کے لئے مشہور کرر کھے ہیں۔ مثلاً بہار شریعت' میں امجد علی گھوسوی لکھتے ہیں :

''اولیاءاللہ کواللہ عزوجل نے بڑی طاقت دی ہے۔ان میں جواصحاب خدمت ہیں ان کوتھر ف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیاہ دسفید کے مختار بناد کے جاتے ہیں۔'' (''بہارشر بیت''جلدارس ۸۷) خلیل اصر رکاتی کلائی کتا۔'' حکایات رضور پئیں احدرضا خال صاحب

یا خلیل احمد برکاتی کا اپنی کتاب'' حکایات رضویهٔ میں احمد رضا خال صاحب کے حوالہ سے بیہ بنیا ددعویٰ کہ :

"اولیاء کرام مردے زندہ کر سکتے ہیں، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کوشفاء وے سکتے ہیں اور ساری زبین کوا کی قدم میں طے کرنے پر قادر ہیں۔" ("حکایات رضوبہ" مسمم)

اس طرح مفتی احمہ بیار خال تعبی تجراتی کابیار شادکہ: ''اولیاء اللہ کو اللہ ہے بیر قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس لے لیں۔'' (''جاوالحق''ص ۱۹۷)

بیتمام باطل دعادی اور اُلوبی صفات قرآن وحدیث میں ندکور''ادلیاءاللہ''کی لو کسی طرح نہیں ہوسکتیں۔ بیخصوصیات حقیقت میں اہل تشیع کے اپنے''آئمہ معصومین' کے لئے ان کے خاند ساز مزعومات کی قبیل سے ہیں جن پر بر بلویت کے شاطر د ماغول نے ''اولیاءاللہ''کے تام کا خوبصورت زرتارلبا دہ ڈال رکھا ہے۔!!

اباس عدیث کا آخری کلوائجی ملاحظ فرمالیں۔ارشادِ باری تعالی ہے: -
" جھے اپنے بندہ مؤمن کی روح قبض کرنے میں جوتر قرد ہوتا ہے وہ

کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ موت کو ناپیند کرتا ہے، اور میں

اس کی ناگواری کو ناپیند کرتا ہول۔"

حدیث کا پیکڑا ہمیں بتا تا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بے حد قریب ہوجانے اور اس کا محبوب بن جانے کے باو جود''موت'' سے نہیں ﴿ سَکَمَاء خواہ طبعی موت اسے کتنی ہی نا گوارادر انسانی فطرت کے مطابق ناپندیدہ کیوں نہ ہواللہ کے ہرولی کوموت کا مزہ بہرحال چکھناہے۔ اس کے علاوہ حدیث کا بیآ خری ٹکڑا خدا اور بندے کے دومستقل ادر علیحدہ وجود ہونے کی بھی نا قابلِ انکار دلیل ہے۔حدیث کے اس گلڑے میں''تر قد'' کا جولفظ ہے وہ بھی حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ شفقت وعنایت کے اظہار کیلئے استعمال کیا گیاہے۔ بقول سید صطفیٰ عروسی: "ترة دك لفظ مع مراداس بنده محبوب كمليك الله تعالى كي عنايات ورعايات كا اظہار ہے۔ کیونکہ عبارت کا ظاہری مفہوم اللہ تعالی کے حق میں محال ہے۔ ا یہ ہے اس مشہور حدیث کی تو ضیح و تفصیل ، جو بتاتی ہے کہ ' اولیاءاللہ' کوئی'' ماورائے بشریت' مخلوق نہیں ہیں بلکہ ہماری ہی طرح عاجز ومختاج بندے ہیں، جن کوان کہ ہمہ جہتی اطاعت اورتفق کی داعمال صالحه کی کثرت کی بنایرالله تعالی نے اپنا'' دوست'' کہا ہے۔ ندکورۃ الصور حدیہ قدی نے بریلوی حضرات کے اس باطل پروپیگنڈے کے تار پود بھی بھیر دیئے ہیں جو بیدوی کرتے ہیں کہ''اولیاءاللہ'' کوموت نہیں آتی بلکہ چند لمحات کے لئے موت کا صرف مزہ چکھایا جاتا ہے اور بیر کہ اولیاء کی موت مثل خواب کے

تار پودبی جھیردئے ہیں جو بید حوی لرتے ہیں کہ 'اولیاء اللہ' کوموت ہیں آئی بلکہ چند لمحات کے لئے موت کاصرف مزہ چکھایا جاتا ہے اور بیر کہ اولیاء کی موت مثل خواب کے ہے اسے { ۲ } اولیاء کرام اپنی قبروں میں نہ صرف مع ابدان وا کفان زندہ ہیں { ۳ } بلکہ پہلے سے زیادہ سمع بھر رکھتے ہیں۔ { ۲ } بعد انتقال والیاء کرام تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہاں کی تدبیر قرماتے ہیں۔ { ۵ } اور یہ کہ اولیاء اللہ کوقبر کی کھی تو کی عالم بلٹ وسینے کی طاقت ہے گر توجہ ہیں کرتے ہیں۔ { ۵ } اور یہ کہ اولیاء اللہ کوقبر کی کھی تو کی عالم بلٹ وسینے کی طاقت ہے گر توجہ ہیں کرتے { ۲ } وغیرہ وغیرہ و

<sup>[1] &</sup>quot;نتائج الافكار قدسية سيد مصطفي عروى ، ج ٢٠١٥ ٢٠٠\_

۲ ۲ ﴾ " نآدي رضوية "احدرضاخان پر بلوي چهرص ۲۳\_

<sup>{</sup> m } "احكام تبورالمؤمنين" رسال رضوبيص ٢٣٩\_ (مطبوعه يا كستان)

<sup>؟</sup> ٢٠ } "حكايات رضويه "خليل احمر بركاتي صه\_

<sup>{</sup> a } "الأمن والعلى" احمد رضا خال بريلوي ص اس

<sup>{</sup> ٢ } " فاء الحق" مفتى احمد يار خال تعيى مجراتي ص٣١٣\_

الربيك وَان الكِمَا لِيَكِ اللَّهِ اللَّهُ الل

ولي اور ولايت الم تشيع كي نظر ميس

واضح رہے کہ' ولی' اور''ولایت' کے گغوی اور شرعی معنیٰ ومفہوم سے قطع نظر اہل الشیع لفظ و تی اور ولایت کومحض'' امامت' اور'' حاکمیت' کے مفہوم کی ادائیگی کے لئے ہی میشہ سے استعال کرنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ'' اصولِ کافی'' میں ان کے'' امام'' جعفر

مادق سے روایت ہے:

قَالَ ولايتنا ولأية الله التي لم يبعث نبي قط اللا بها:

{ 1 } ......

آپ نے فرمایا 'ہماری ولایت (مینی تمام انسانوں اورد گرکناوت پر حاکمیت) بعیشہ اللہ تعالیٰ کی ولایت (حاکمیت) کی طرح ہے اور جو نبی بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ اس کی تبلیخ کا تھم لے کر بھیجا گیا۔۔۔۔۔!

اسی طرح اہل تشیع کے ساتؤیں امام اورامام جعفرصا دق کے صاحب زادےامام سازس کلم سندید دارہ میں ہوں۔

اً موسیٰ کاظم سے روایت ہے۔

قال ولاية على مكتوبة في جميع صحف الانبياء ولن يبعث الله رسولًا الآبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم و آله و وصيّه على عليه السلام.

حضرت علی وال بهت (لینی امامت وحاکمیت)
کا مسئلہ انبیا علیهم انسلام کے تمام محیفوں میں
لکھا ہوا ہے اور اللہ نے کوئی رسول ایسانہیں
بھیجا جو ترصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور علی
علیہ السلام کے وصی ہونے کا تقلم نہ لایا ہوا ور
اس کی تبلیج نہ کی ہو۔ { ۲ }

پہلی روابیت میں اگر ولایت کے عام فہم مفہوم (اللّٰد کا دوست، مقبول بندہ ، مقرب بارگاہِ الٰہی دغیرہ) تصور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ الیم صورت میں'' ولایۃ اللّٰد' کے ندکورہ جملہ کا ترجمہ اس مفہوم پر پورانہیں اتر تا۔اس لئے لاز مایہاں'' ولایت کا لفظ حاکمیت،

<sup>[1] &#</sup>x27;'اصول كافي"ابوجعفر يعقوب كليتي رازي ص ٢٧٦\_

<sup>[</sup> ٢ ] الصول كاني" الوجعفر يعقو بكليني رازي ص ٢٧١-

اقتر آر، اورمنصب امامت کیلئے ہی منصور ہوگا۔خودامام کے معنی بھی حاکم اور مربراہ کے ہیں۔ تا ہم حصرت علی اوران کی نسل کے بارہ شیعہ اماموں کو اہلسدت والجماعت کے درمیان اٹنا عشری اماموں کی حیثیت ہے مقام نہیں مل سکتا تھا۔اس لئے انہوں نے بطور تقیہ اماموں کو ''ونی''اورنظریدامامت کو''ولایت'' کے نام ہے متعارف کراناضروری سمجھا۔اوراس طرح ز بردست پر پیگنڈے کے ذریعہ ولایت کو جوز مدوتقوی اورلٹہیت کے جذبہ کی مظہرا یک · 'اعلىٰ صفت' 'تقى اس كوثيعى منصب امامت كى طرح با قاعده ايك" عهده' 'بنادُ الا—! "اصول كافى" ميس الم تشيع كے حصے امام جعفر صادق سے روايت ب :

ان الحجة لا تقوم لله عز وجل الله ي جمعت اس كا تلوق يرقام نبيس بوتي بغیرامام کے تا کہاس کے ذریعہ اللہ کی اور اس کے دین کی معرفت حاصل ہو۔

على خلقه الا بامام حتى يعرف. [1]

اس سے معلوم ہوا کہ ایامت بھی نبوت کی طرح ایک اہم عہدہ ہے اور اس کے بغیر اللداوراس كردين كي معرضت كاحصول ممكن تبيس بيسيا

ائ 'اصولِ كافی'' میں' 'باب معرفة الامام والردّ الیه'' کے تحت بدروایت درج ہے۔ امام باتقریا امام جعفر صادق میں ہے کسی ایک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بنده مومن نبيس ہوسكتا جب تك كه وہ الله اور اسكے رسول كى اور تمام آئمداور اينے زمانے

عن احدهما انه قال لا يكون العبد مومناحتى يعرف الله ورسسوله والائمة كلهم وامسام زمانسه".

كامام كامعرفت حاصل ندكرك\_ [ ٢ ] چنانچہ بہی دشمنانِ اسلام اہل تشیع جب تقیہ کر کے اہل تصوف کی صفوں میں گھس آئے تو تصوف کے دروبست پر قابض ہونے کے بعد ناممکن تھا کہ وہ وہاں بھی عقائد میں فسادنه پھیلاتے۔تصوف یا ''احسانِ اسلامی'' کے نظریہ ولایت - یعنی صفت تقوی

<sup>[ 1 } &</sup>quot;اصول كاني" الإجعفر يعقوب كليني رازي ص١٠١-

٢ } "اصول كافي" ابوجعفر ليعقو بكليتي رازي ص٥٥\_\_

وكات زائل المراج المحاج المحاج

الله کے بجائے - انہوں نے اہل تشیع کے "تصور آئمہ" کو" اولیاء الله" کا العمورت نام دے کراہل سنت کواچھی طرح بے وقوف بنایا ہے اور اپنی برانی ٹیکنک کے اللَّالِقِ ان''اولیاء''سے وہ تمام خصوصیات وابستہ کردیں جواس ہے بل آئمہ اہل تشیع کے الع وضع كي مني تعيب اور جوان كاجز وإيمان بني موكي تعيب --!

مثال کے طور پر'' اصول کافی'' میں امام جعفرصادق کابدار شادق کیا گیا ہے:

الماعلمت أن الدّنيا والآخرة كياتم كويه بات معلوم بين كدنيا اورآخرت

لإمام يضعها حيث يشاء سام كالكيت ب، وه جس كو جا ب

ويدفعها الى من يشاء [1] ديدين اورجوبي عاين كى كوعطاكري\_

چنانچہ یہی عقیدہ اور اس طرح کا وعویٰ شیعیت کے تقیہ بردار نقیب احمد رضا خال لیکوی مجھی اپنی کتاب ''خالص الاعتقاد'' میں تصوّف کے رأس الاولیاء نینے عبد القاور للاقى كى زبان سے چيش كرتے ہيں۔ بقول خان صاحب بريلوى ان كافر مان ہے كه: ووقتام ابل زمانه كى باكيس مير بسيرد بين جسے جا ہون عطا كروں يامنع

كروب" { ٢ }

" حکایات رضوبی میں خلیل احمہ بر کا تی خانصاحب بریلوی کا بیان اس طرح نقل تے ہیں کہ ' فاضل بریلوی' کے بقول شیخ عبدالقادر جیلائی فر ماتے ہیں:

"الوكول كے دل ميرے ہاتھ ميں جيں۔ ميں جا ہوں تو متوجه كرلول۔

جا بول تو چير دول - " { ٣ }

اسطرح "اصول كافي" من ايك باب "ان الارض لا تخلو من الحجة" اِنعن دنیا جحت بعنی امام سے خالی ہیں روسکتی) اس عنوان کے تحت ایک روایت ہیں ہیہ لُوَیٰ کیا گیا ہے کہ:--

أ } "اصول كافى" ابوجعفر يعقوب كليني رازي بس ٢٥٩\_

رُم ﴾ '' خالص الاعتقادُ ' احدرضا خا**ں صاحب بریلوی ص ۲۹**۔

٣٠ الحكايات رضوية عليل احدير كالى ص-١١-

ابوتمزہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادل ے عرض کیا کہ کیا ز مین بغیرا مام کے باتی اور قا**لم** رہ سکتی ہے؟ تو ہنہوں نے قر مایا۔ اگر زمین المم امام کے باتی رہے گی توقش جائے گ -!

عن ابى حمزة قال قلت لابى عبد اللّه تبقى الارض بغير امام؟ قال لو بقيت الأرض بَغَيْرُ امام لساخت. {۱}

مٹھیک یہی عقیدہ ' دغوث' کے نام ہے (جواہل تصوف کے نز دیک اولیاء اللہ کا ایک اللہ مقام ہے) جناب احدرضا خاں صاحب بریلوی نے ''الملفوظ''میں اس طرح بیان کیا ہے ا " "بغیرغوث کے زمین وآسان قائم نہیں رہ سکتے '' {۲}

اریان میں شیعی انقلاب کے بانی آنجہانی آبت اللہ حمینی این ستاب''الکاوا الاسلامية ' مين' الولاية التكويدية ' كعنوان سے لكھتے ہيں۔

> فان للامام مقاماً محموداً و درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. { ٣ }

محكو بن حكومت حاصل ہوتی ہے كه كا ئنامطا کا ذرہ ذرہ اس کے تھم و افتدار کے سامنے سرتگوں اور تا بعع فر مان ہوتا ہے۔

امام کو وه مقام محمود اور بلند درجه اور ایسی

اس طرح شیعه مذہب کی معتبر ترین کتاب'' الجامع الکافی'' میں ابوجعفر بیعقوب ک<mark>اال</mark> نے لکھاہے کہ :--

بے شک آئمہ اہل ہیت ما کان وما يكون كاعلم ركھتے ہيں اور كوئى چيزان ے پوشیدہ تبیں ہے۔ ان پر ( لینی آئمه ير) درودوسلام بو- ان الاثمية عليهم السيلام يعلمون علم ماكان وما يكون وانه لا يخفى عليهم الشئ صلوات الله عليهم. { ٣ }

<sup>[ 1 } &</sup>quot;اصول كاني" ابوجعفر يعقوب كليني رازي ص١٠١-

۲ ) " الملقوظ احمد رضاخال بریلوی (مرتبه مصطفیٰ رضاخال) ج ارص ۱۲۹\_

<sup>{</sup> ٣ } ' الحكومة الاسلامية ' " آيت إلله روح الله تميني ص: ٥٢ \_

<sup>» ﴾</sup> الجامع الكافى «ابوجعُفريعقو بكليني ج: اص: ٢٣٣٧، و "ميراث الران" أنكريزي، ص: ١٥٣

يَ إِنْ يَهْوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ا بہی عقیدہ ہمیں خانصاحب بریلوی کے صاحبز ادے جناب مصطفیٰ رضاخاں صاحب فی ہوئی دشرح الاستمداد' میں ان الفاظ میں ملتاہے :

'' اولیاء میں ایک مرتبہ اصحاب النگوین کا ہے۔ جو چیز جس وقت چاہیے بیں و ہنو را ہو جاتی ہے۔ جسے کن کہاوہی ہوگیا۔'' { ا }

مریدیه که :—

" " " كن اولياء كى شان ہے۔ اولياء جس چيز كوكن كہتے ہيں وہ فوراً ہوجاتی اللہ ہے۔ اولياء جس چيز كوكن كہتے ہيں وہ فوراً ہوجاتی اللہ ہے۔ اسپنے اختيار ہے، اور اسپنے اراوہ وتھم سے تمام جہاں ہیں جس طرح اللہ جا ہے ہيں تصرف فرماتے ہيں۔ " { ۲ }

ا آئمہ اہل تشیع کی تکوینی حکومت اور کارو بارعالم میں ان کے تصرّ ف واقتد ار کا ذکر احب بربلوی ' اولیاء کرام' کے نام سے اس طرح کرتے ہیں۔

"اولياء كرام بعد انتقال تمام عالم من تصرّ ف كرت بين اور كاروبار

ا جہاں کی تدبیر فر ماتے ہیں۔'' { ۳ } مزید رہے کہ :۔۔

" اولیاء بعدوصال زنده ، ان کے تصر قات بائنده اور ان کے فیض بدستور چاری ، اور ہم غلاموں ، خادموں ، محبول ، معتقدوں کے ساتھ وہی امداد و استعانت ساری " ( ۱۳ )

'سرتاج اولیاءنصوف حضرت شخ عبدالقادر جیلا فی کا نام لے کراحمد رضا خال صاحب فمیعہ اماموں کی خصوصیات اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں پیوست کرتے ہیں۔

<sup>، &</sup>quot;شرح الاستداد " مصطفیٰ رضا خال ص ٣٨ \_

<sup>&</sup>quot; عاشية شرح الاستمد المصطفى رضاص ٢-

<sup>&</sup>quot;الأمن والعلى" احدرضاخان صاحب يريلوي ص اسم.

<sup>&</sup>quot;" فناوى رضوية "احمر رضاخان صاحب بريلوى ص جسر سرس ٢٣٠\_

کے آئے ہیں۔'' { سے } یا احدر ضاغاں صاحب بریلوی کے نیاشعار :—

اے ظل الد عبد القادر .....! اے بندہ پناہ عبد القادر .....!

مقاح وگدائم تو ذوالنائ کریم هیئا للد شخ عبدالقادر ....! { الله الله عبدالقادر ....! والله الله الله عبدالقادر جیلانی سے یوں اسا اس کتاب صدائق بخشش میں وہ دوسری جگہشن عبدالقادر جیلانی سے یوں اسا اس کرتے ہیں :۔۔

" اعبدالقادر! الفضل وكرم كرنے والے، بغير مائلے سخاوت كرنے والے، انعام واكرام كے مالك، توبلند وظلیم ہے۔ ہم پراجسان فر مااور سائل كى بيارت ملك القادر! ہمارى آرز وول كو بوراكر " ( ۵ )

۱۱۶ "مدائق بخش "احدرضا خال صاحب بریلوی ت ۱۲ مراکس ۱۳۰ است بریلوی ت ۱۲ مراکس ۱۳۰ (مجموع ص ۱۳۰) استون ۲ مراکس ۱۳۰ (مجموع ص ۱۳۰) استون که در شاخال صاحب بریلوی تی ارص ۱۳۱ (مجموع ص ۱۳۰ مرسا ۱۳۰ مرسا خال صاحب بریلوی تی ۱۳۰ می ۱۸۰ مرسا خال صاحب بریلوی تی ۱۸۳ مرسا ۱۸۰ مرسا خال صاحب بریلوی ت ۱۸۳ مرسا ۱۸۱ مرسا ۱۸ مرسا خال صاحب بریلوی ت ۱۸۳ مرسا ۱۸ مرسا ۱۸ مرسا خال صاحب بریلوی ت ۱۸ مرسا ۱۸

بناب احدرضا خال صاحب بریلوی ، اہل سنت کو بے وقوف بنانے کیلئے ''غوش اعظم''
کیلر دھنرت علی کیلئے اپنے ولی تا ٹرات کا اظہاراس طرح کرتے ہیں :

''میں نے جب بھی مدوطلب کی '' یاغوث' ہی کہا ۔۔۔۔۔ایک مرتبہ میں نے

کسی دوسرے ولی ہے مدد مانگنی جا ہی تو میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا

۔۔۔۔ زبان ہے '' یاغوٹا ہُ' ہی نکلا۔'' ﴿ ا }

فاں صاحب بریلوی کے صاحبزاد ہے جناب مصطفیٰ رضا خاں صاحب جنہیں اور حضرات عام طور پر دمفتی اعظم ہند' کے عظیم الشان لقب سے یاد کرتے ہیں۔
الما واللہ' کے بار سے میں ان کافتو کی دائی کا جغرافیہ بھی ملاحظہ فرما کیں۔ کہتے ہیں:

د برزرگوں کی قبروں کا طواف جائز ، ان کی پرشش کرنا جائز کہ دراصل اللہ ہی کی پرشش کے نام جینا جائز ۔' ۲ }

نام جینا جائز ہے۔ بزرگوں کے نام کی نذرومنت جڑھا واچڑھا ناجائز۔' ۲ }

بریلویوں کے نام نہا د دمفتی اعظم ہند' کو کیا اس بات کا بھی شعور نہیں تھا کہ برصغیر بریلویوں کے نام نہا د دمفتی اعظم ہند' کو کیا اس بات کا بھی شعور نہیں تھا کہ برصغیر اللہ کی مشتدرین کی کے بیں ہے۔ اور فقہ حنی کی مشتدرین کی ایک کے مالوں میں قبروں پر چڑھا واچڑھا نے کیا ایک کیا احکا مات دیے گئے ہیں۔۔ ؟

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوي و قاوي عزيزي عي تحريفر مات ين

عمادت اس کو کہتے ہیں کہ مجدہ کرے، یا طواف کرے یا اس کے نام کا تقرب کے طور پر ورد کڑے یا اس کے نام پر جانور ڈرمج کرے یا اپنے آپ کو فلاں کا بندہ عمے۔۔۔۔۔جاہل مسلمانوں ہیں سے ہروہ البرستش آنست كه مجده كند ياطواف المايديا نام أو را بطريق تقرب ورو المازد، ياذ نح جانور بنام ادكند، ياخودرا بنده فلاس بگونيد و مرآ نكه از مسلمانان خابل يا ابل قبوراس چيز با بعمل آرد

الا ) "الملفوظ المحررضاخال صاحب بريلوى جهم ص ٨٣\_ الا ) "شرح الاستمد اذ المصطفى رضاخال ابن احدرضا بريلوى ص ٣٨٠٣\_

شخص جو اہل قبور کے ساتھ یہ چیزیں کرے گا وہ فوراً کا فر ہوجائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا۔۔! فی الفور کا فر می گردد واز مسلمانی می برآید" { ۱ }

قاضی ثناء الله بانی بی جوشاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ کے ہمعصر تھے اور جن گی ا کتاب'' مالہ بدمنہ'' آج کل عربی مدارس کے نصاب تعلیم میں داخل ہے۔اس کتاب میں قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔۔

سجده کردن بسوئے قبور انبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن، و دُعا از آنها خواستن ونذر برائے آنها قبول کردن حرام اسبت بلکہ چیز با ازال بکفری رساند، پیغمبر خداصلی الله علیه وسلم بر آنها لعنت گفته واز آل منع فرموده، وگفته کرقبرمرابت نه کنند۔

انبیآءاوراولیا کی قبروس کی طرف چبره کرے سے معده کرنا، ال سجده کرنا، ال سے گرد طواف کرنا، ال سے دعا مائلنا اور ان کے لئے نذر اور منتیل مانا قطعی حرام ہے۔ بلکدان میں سے بہت مانا قطعی حرام ہے۔ بلکدان میں سے بہت کی چیزیں گفر تک پہونچا دین ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر اور ان سے روکا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنالیہ است دوکا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنالیہ است.

قاضی شاء الله بیانی بی نے اپنی اس تحریر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا ہے جومفئلو ہ شریف میں ام المؤمنین حضرت عا تشرصد لفتہ رضی الله عنہا سے مروی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ بلاشبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس مرض میں جس سے آپ کوافا قد نہیں ہوا (بعنی مرض و فات میں) ارشا و فرمایا :--

الله کی لعنت ہو یہود ونصاری پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے۔۔!

لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ انبيائهم مساحد (مشكرة المصابيح: ص٦٩)

<sup>[1] &</sup>quot;فأوى عزيزى" شاه عبدالعزيز محدث دواوي جارص ١٥٥٥

٢ } " مالا بد مند" قاضى شاءالله ياني ين ص ٢٧\_

إلى طرح مرض الوفات ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ميدوعا:

اے اللہ میری قبر کو بُت نه بنانا جس کی عبادت كي جائے كيونكه ان افوام يراللد كا قبر وغضب نازل ہوا جنہوں نے اپنے انبياء كي قيرون كوعبادت گاه بناليا -

للهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد الله على قوم أتخذوا قبور انبيائهم مساجد (مؤطا امام مالك)

فقة حنفی کی مشہور کتاب ''ورمختار'' میں اولیاءاللہ ہے مرادیں مانگنا اوران کے نام کی إلى ومنت كو بالانفاق باطل اورحزام بتايا كميا ہے كيونكد تذرقر آن واحاديث كى أو سے دت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے مخلوق کی نہیں ، اس لئے نذر مخلوق کو الله وحرام تضبرايا كيابي-! ملاحظه بود ورمخار كي عبارت :-

واضح رہے کہ اکثر عوام کی طرف سے مُر دوں کے نام کی جونڈر ومنت مانی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کی قبروں پرروپے پیسے موم بتیاں اور نیل وغیرہ بزر گوں ک خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جولا یاجا تا ہےوہ بالا تفاق باطل اور حرام ہے۔!

واعلم أن الندر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما أيؤخذ من الدراهم والشمع والذيت ونحوهما الئ ضرائح الاولياء الكرام تقرباً اليهم فهم بالاجماع باطل وحرام-"

علامه ابن عابدین شائ نے ' ورمخار' کی اس عبارت میں قولہ باطل و حرام کی تشریح کرتے ہوئے اسکی کئی وجوہ بیان کی ہیں۔ایک بیر کد سینذ رمخلوق ہے اور چونکہ نذر ہمادت کا نام ہے لہٰذامخلوق کی نذر گویا اس کی عبادت ہوئی اس لئے جائز نہیں۔ دوسری ا الجبروہ بیربیان کرتے ہیں کہ جس سے لئے منت مانی گئی ہے وہ مر چکا ہے اور مردہ کو ما لک بنانے کی کوئی صورت نہیں۔ تیسری وجہ انہوں نے بیہ بیان کی ہے کہ اگر نذر ماننے والے کا خیال ہیہ ہے کہ اللہ کے سوامر دہ بزرگ بھی کا نئات میں تصرف کرنے پر قا در ہے تو اس کا ليعقيره كفرى - { ١ }

<sup>[</sup> ۱ ] " نآوی شای علامه این عابدین شامی ج ۲ رص ۱۲۸

ایک اورجلیل القدر حنی عالم شخ قاسم نے بھی ''شرح در دانجار' میں ندکورہ ہالا وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے ''اولیاء اللہ'' کی نذر ومنت کو باجماع اسلمین حرام کہا ہے۔ ای طرح علامہ ابوجیم زین الدین ہے ''اولیاء اللہ'' کی نذر ومنت کو باجماع اسلمین حرام کہا ہے۔ ای طرح علامہ ابوجیم زین الدین نے ''کٹر الدقائق'' کی شرح ''البحر الرائق' میں اور علامہ مرشدی نے اپنے ''تذکرہ' میں ،نڈر مخلوق کی حرمت کے سلسلے میں انہیں دلائل کو اور علامہ مرشدی نے اپنے اور جید عالم اور فقہ حنی کی اہم شخصیت شخصیت اللہ الحکمی الحمال نظام کی اسم شخصیت شخصیت شخصیت کے ابور ذرج کر ہا نظام کی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اولیاء اللہ کے نام پر نذریں ماننا، جانور ذرج کر ہا وغیرہ امور سب غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہیں اور باطل وحرام ہیں ۔!

جہاں تک ان 'اولیاء اللہ' کی قبروں کو بجدہ کرنے اور ان کی پرستش وعبادت کی بات ہے ہو یہ حقیقت اٹل علم سے مخفی نہیں کہ اہل ہنود و کفار بھی اپنے ہنوں کے آھے سر جھکاتے وقت اور ان کی ''بوجا ارچنا' کے دوران یہی گمان رکھتے ہیں کہ رآم ، کرش وغیرہ کی بید مور تیاں بذات خود'' بھگوان' نہیں بلکہ اس کی شبیہ یا سابہ ہیں۔ اور سابہ فظر کی بید مور تیاں بذات خود' بھگوان' نہیں بلکہ اس کی شبیہ یا سابہ ہیں۔ اور سابہ (ظل ) اپنے وجود اصلی ( ذی ظل ) سے مجد انہیں ہوتا البذا ہماری بیہ بوجا اور عبادت ان مور تیوں کو نہیں بلکہ جن کی بیشبہ ہیں، ان کی ذات کے لئے ہے، وغیرہ وغیرہ و

لهنزلر بلویوں کے با کمال''مفتی اعظم ہند' کی ہنر مندی کا بیر کمال نہیں تو پھر اور کہا ہے کہ وہ جاہل اور شعور سے برگا نہ مسلمانوں کے اپنے ہمنو اطبقے کوفریب دیے کر اور ظل و ذی طل کے مفالطہ آمیز منطق ہیں الجھا کرصاف طور پرغیر اللہ کی پرستش پر آیا دہ کرنے پر تلے ہوئے ایس ۔ اور اس صرت کی شرک اکبر کو بھی عین اسلام کی تعلیم ٹابت کرنا جا ہتے ہیں ۔ ؟؟

الداصل بات بیہ ہے کہ احمد رضا خال صاحب بریلوی کے یہ 'ہنر مند' صاحب زاد ہے مصطفیٰ رضا خال صاحب حقیقت میں استے ' نادان' ہر گرنہیں تھے کہ وہ 'منصب افائی' پر قابض ہونے کے باوجود شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات کے ممن میں اسلام کے سخت تعزیری احکام سے ناواقف ہول۔ اس بات سے وہ بھی احجی طرح آگاہ ہیں کہ قبروں کو سجدہ کرنا ، ان کا طواف کرنا یا غیر اللہ کے نام کا وظیفہ اور ورد کرنا اور ان کے نام کی قبروں کو سجدہ کرنا ، ان کا طواف کرنا یا غیر اللہ کے نام کا وظیفہ اور ورد کرنا اور ان کے نام کی

لے کروہ اپنی دانست میں جن'' بزرگوں'' کے لئے بیسب کچھ جائز قر اردے رہے ہیں وہ ورائے نزویک ' غیراللہ'' ہوں تب۔! اولیاء اللہ کے الفاظ کے پردے میں در حقیقت ن كے نزويك " آئمه معصومين اہل تشيع" بى تو بيں جن ان كے عقبدے كے مطابق نه ا الرف به که تمام انبیاء سابقین سے افضل و برتر ہیں بلکہ'' ما کان د ما یکون'' اور جنت ودوز خ رض ہر چیز کے ما لک اور عینِ معبودِ حقیقی ہیں۔! لہٰذاایے مدوح ومعبود آئمہ شیع کی ا دت اور پرستش کے لئے جواز کافتوی دیناان کے لئے غلط کیونکر ہوسکتا ہے۔؟؟ بہرکیف! بریلوی کے ان اقتباسات کے مطالعہ سے میہ بات روز روش کی طرح لیاں ہوجاتی ہے کہ **ند**کورہ بالا' 'اُلوہی صفات'' جن کا انتساب احمد رضا خاں صاحب لیلوی اوران کے ہمنوا'' اولیاء اللہ'' کے نام سے کرتے ہیں وہ ان نفوسِ قد سیہ اور قرآن ا البنت کے حامل اولیاء اللہ کی حقیقی صفات تو تسی طرح نہیں ہو سکتیں جن کی حیات مستعار کی النب وروز اظهار عبودبيت كے اعمال اور بارگاہِ النبي ميں ہمہ وفت دُعا، توبہ، استغفار اور قبادت وریاضت میں بسر ہوتے تھے۔ جواللّٰہ کی گرفت اور بروزِ حشر اللّٰہ تعالیٰ کے حضور النینے اعمال کے احتساب کے خوف سے ہر لمحارز ال وتر سال رہتے تھے۔ قرآن وسنت کا و الله الناع اور صحابه كرام وسلف صالحيين كا أسوهُ زندگى جن كى بندگى كا معيار تھا —! خال ا الله على اوران كے تبعین نے جس تشم كى ألوہى صفات ' اولياء الله' كا مقدس نام لے کراپی کتابوں میں بیان کی ہیں اور جن کا ہر و پیگنڈہ وہ لوگ عوام الناس کے درمیان المہ ونت کرتے رہتے ہیں، بیرصفات شیعی لٹریچر کے مطابق ان کے نام نہاو'' آئمہ ا المعصومین'' ک''خصوصیات''ہی ہوسکتی ہیں جوان کے نزدیک مرتبہ کے لحاظ سے تمام انبیاء ا بقین سے برتر اور ارفع واعلیٰ ہیں .....اور ظاہر ہے کہ سی بھی نبی ہے برتر ہستی صرف الله رب العزت ہی کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے انبیاء کرام کے ورمیان حدِ (ناصل کوئی اور درجہ تبیس ہے--!

به بعداز خدا بزرگ تو کی قصه مختر —!

رہے فرشتے تو وہ بے چارے خود باعتبار نوعِ بشر سے کم ترمخلوق ہیں ، کیونکہ وہ آ دم خاکی کے سامنے اللہ کے حکم سے مجدہ ریز ہو چکے ہیں۔۔! لہذامعلوم ہوا کہ بانی بریلویت احمد رضاحال صاحب بربلوتی اور ان کے تمام تنبعین ''اولیاء الله'' کا نام لے کرآج تک مسلم بحوام کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے مقام ومرتبہ کے بارے میں انہیں سلسل دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلا ٹی اورمسلمانوں کے دیگر قابلِ احترام بزرگانِ دین کا نام لے کرایے شیعی عقائداور آئم تشیع کی خصوصیت نیز مزعومه اُلوہی صفات ان بزرگوں ہے وابستہ کرنے ہے ان کا مقصد صرف بیہ ہے کہ مسلم عوام جو کھلےطور پر اہل تشیع ہے'' نظر بیامامت'' پر ان کی طرح ایمان نہیں لا سکتے اُن کوعقیدت اولیاء کے نام پران کے مدوح آئمہ اہل تشیع کی بالواسطه طور پر مدح سرائی کرنے کی وُھن میں مبتلا کردیا جائے اور اس طرح ان کی انا کوتسکین ہونے کے ساتھ ساتھ شبعی عقائد

ونظریات کی مسلم عوام کے درمیان ترویج واشا عت بھی جاری رہ سکے —!

اس طرح ان دشمنانِ اسلام اہل تشیع نے آئمہ اہل ہیت کی'' امامت'' کے منصب کو مسلم عوام کے سامنے 'منصب ولا بہت'' کے نام سے پیش کیااوراسے نبوت سے افضل قرار دے کرایے ان خودساختہ 'اولیاء اللہ'' یا بالفاظ دیگران کے پروہ میں آئمہ اہل تشیع کے بارے میں مبالغہ آ رائی کی ساری حدود کوتو ڑ ڈالا گیا۔مثلاً انہیں انبیاء ورُسل کی طرح تمام مخلوقات پرفضیکت دینا۔انہیں احکام ربوبیت کےمبداء وجائےصد ورکا مشاہرہ کرانا ،ان کے ذریعہ مخلوق کی حفاظت کا انتظام کرنا۔ { ۱ }ان کو دنیا کا والی بنانا،ان کی برکت ہے آسان سے بارش ہوناان کے یا کیزہ احوال کی وجہ سے زمین کا سبزہ أ گانا اور ان کی توجہ سے کا فروں پرمسلمانوں کی فتح ونصرت حاصل ہونا۔{ ۳٪} ان کے بارے میں رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف سے بیپیٹیین گوئی وضع کر لی گئی کہ ان کے قلوب انبیاء کے قلوب کے مثل ہوں گے۔ { ۳ } ادراس بات کی حلقہ تصوف میں شہرت دی گئی کہ

<sup>[1] &</sup>quot;رساله تشربيه" شخ ابوالقاسم تشيريٌ ص٦- ٢] "كشف الحجوب" شخ على بن عثان جويريٌ ص١٩١-٣ } " توت القلوب" شخ ابوطالب مَكَيٌص ١١ (مطبوعه معراوسات)\_

يَكُ وَانَ مَا يَهِ وَارُ الْإِمَا يُعِينُهُ وَارُ الْإِمَا يُعِينُهُ وَارُ الْإِمَا يُعِينُهُ

الله الله عليه وسلم اور حضرت علی دونوں ان ' اولیاء الله' کے دیدار کا شوق دل میں اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں ان ' اولیاء الله' کے دیدار کا شوق دل میں اللہ و نیاسے رخصت ہوئے تھے۔ { ا }

یہ اور اس تشم کے ویگر شیعی عقا کد کتب تصوف میں تدسیس اور رد و بدل کر کے ان بوں نے شامل کر دیے ہیں —!

[الل تشیع نے اپنے خودساختہ'' اولیاءاللہ'' کے لئے کرامت کی جومختلف انواع واقسام فی کی تھیں ان میں سب ہے اعلیٰ قسم' 'احیاء موتی'' ہے۔ اہل تشیع کی تدسیس کے نتیجہ میں ' ن کتابوں میں اس متم کی مثالوں کی بھی کی نہیں۔ شخ ابو پوسف الد ہماتی کے ایک مرید و كا نوت ہوكيا اور وہ اس پر برى كريہ وزارى كرنے لگا، تو سين كما عَمُ باذُن اللهِ لي لزكا كهرُ ابو كميا اورعرصه تك زنده ربا--! { ٢ } يَشْخ عبدالقا در جيلاً في كمتعلَّق بهي ہم کی کئی روا بیتیں ہیں جبکہ انہوں نے مردوں کوزندہ کردیا تھا۔خاص طور پرایک برات فیارے میں بیروایت بہت زیادہ شہرت یا چکی ہے جس کوندی میں مع دولھا کے ڈو بے الله اسال كاعرصه كذر چكاتفا مرشخ عبدالقا در جيلا في في اس بورى برات كودوباره ا کو کے دریا ہے نکال لیا۔اس طرح شیخ عبدالقا در جیلائی کا ملک الموت ہے اس روز آجش کی ہوئی روحوں کا تھیلہ چھین کراپنی مخلص مرید نی کے اکلوتے بیچے کو جواسی روز فی ہوا تھا دو بارہ زندہ کرنے کا واقعہ بھی اہل تشیع کی مہربانی سے حلقہ تصوف میں — اں طور پر بربلوی حلقوں میں — کافی مشہور ہو چکا ہے۔ایک اور صوفی بزرگ بیٹنخ کیلا کی المتعلق بھی روایت ہے کہانہوں نے ایک مرغی جس کا گوشت تک وہ کھا تھے تھے ،اسکی ولله المراكم الله على الله الله الله الله الله المروه فوراً المصافح كل الموكم المركب الله الله الله المراد الله الله المراد المراد الله المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد ال اسى طرح " كلام ما تف" يا " ندائے غيبی" كاعقيده بھى اولياء تصوف كى نسبت سے آشیع کی کوششوں سے عام ہو چکا ہے۔تصوف کی کتابوں میں ان دشمنانِ اسلام کی تدسیس

<sup>&</sup>quot; توت القلوب " شخ ابوطالب مكن ص ۱۱ (مطبوعه معر ۱۳۱۱ه)-ا " الكوكب الدرّية " عبد الردّف مناوى ص ۱۱ - مطبوعه معر ۱۳۵۷ه ۱۹۳۸ع-ا " الكوكب الدرّية " عبد الردّف مناوى ص ۱۱ - مطبوعه معر ۱۹۳۸ج ۱۹۳۸ع-

ے نتیجہ میں سیئروں واقعات اس تتم کے ملتے ہیں کہ بعض مخصوص اولیا وکوان کے بعض اُموں اُمیں آگاہ کرنے کیلئے غیب سے ندا آئی۔ مثلًا ابوسعید خراز فرماتے ہیں کہ عرف کی رات جب اللہ میں میدان عرفات میں تھا تو اللہ تعالی کے قرب نے جھے اس سے بچھ مانگنے ہے روک دہا۔

اس کے بعد میر نفس نے خواہش کی کہ میں اللہ سے بچھ مانگوں۔ اسی وقت ایک بکار سالہ والے کویہ کہتے سنا کہ '' اللہ کویا لینے کے بعد بھی تو غیر اللہ کا سوال کرتا ہے۔'' { ا }

اس واقعہ میں قابل ذکر بات، جس پر تدسیس کرنے والے نے غور نہیں کیا ہے ہو ایا ہے جو ہیں ' عرفہ کی رات' ' اگر قبل وقو ف عرفات مانی جائے اور اسک صورت میں وہ راسا کا مام جائے کرام ارکان جے کے مطابق لازی طور پر ختی میں بسر کرتے ہیں اور علی اصلح نما نہ ہم کے بعد میدان عرفات کا رُخ کرتے ہیں۔ اور اگر یوم وقو ف کے بعد یعنی و روی الحجہ کما شب سلیم کریں تو بیر رات بھی قرآنی ہوایت وسلیم کے مطابق عرفات کے میدان میں نہیں الشرق بلکہ فیا ذَا اَفَضُدتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَکُرُ وُ اللّه عِنْدَ الْمَشُعْوِ الْحَرَام کی اللّه عِنْدَ اللّه عِنْدَ الْمَشُعْوِ اللّه کی اللّه عِنْدَ اللّه عِنْدَ اللّه عِنْدَ اللّه عَنْدَ الْمَشُعْوِ اللّه کی اللّه عِنْدَ اللّه عِنْدَ اللّه کی اللّه کی اللّه عِنْدَ اللّه کی اللّه کی اللّه عِنْدَ اللّه کی کی اللّه کی بارے میں ال کی دروغ بافی کا واضح شوت کہا جائے گا۔!

روں ہوں مرائی ہے۔ ایک اور روایت ابو بکر کلا ہا زی نے نقل کی ہے جس کے مطابق ایک بزرگ ہے نقل کی ہے جس کے مطابق ایک بزرگ کو ایک ہاران کے ساتھیوں نے دودھ پیش کیا تو انہوں نے خلطی ہے ہا۔ کہددیا کہ یہ میرے لئے مصر ہے۔ اس کے بعدایک دن انہوں نے وُ عاکرتے ہوئے کہا۔ اللہ العالمین! مجھے بخش دے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہا یک ایک ایم کے لئے بھی میں نے بھی

<sup>[1] &</sup>quot;التعر ف لمذهب الم تصوف" ابو بكر كلابازى ص٠٥٠ ( تحقيق عبد الحليم محمود طاعبد الباقى سرور ، تا هره ١٣٨٠ هـ

ے ساتھ کسی کوشر پکے نہیں کیا۔اس پر انہوں نے ہاتف کوآواز دیتے ہوئے مُنا '' کیا اُھوالی رات بھی تم نے شریکے نہیں کیا تھا۔؟؟ { ا } اُھوالی رات بھی تم نے شریکے نہیں کیا تھا۔؟؟ { ا }

، واضح رہے کہ اہل تشیع اپنے ''آئمہ معصوبین' پر انبیاء کرام کی طرح وحی آنے کے اس جو کہ اللہ کا فی آئے کے اس جیسا کہ 'اصول کا فی'' میں" باب فی شان اِنّا آنُوزُ لُفَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدُدِ" میں امام باقری ایک طویل روایت نقل کی گئے ہے جس میں امام موصوف نے فرمایا۔

اور بیہ بات اللہ کی طرف سے مقدر ہو پھی نے کہ ہرسال ہیں ایک رات ہوگ جس میں ایک رات ہوگ جس میں ایک سال کی اسی رات تک کے سال کی اسی رات تک کے سال کی وضاحت اور تفصیل سارے معاملات کی وضاحت اور تفصیل نازل کی جائے گی!

ولقد قضى ان يكون فى كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الامور الى مثلها من السنّة الميلة."

آئم اہل تشیع پر 'نزول وی ' سے متعلق اسی طرح کی ایک اورشیعی روایت ہم علامہ قرو تی کے حوالہ سے گذشتہ صفحات میں نقل کر چکے ہیں۔ قارئین کرام اسے بھی دوبارا ملا خطہ فر مالیں۔ ہمرحال۔ اہل تشیع کا اپنے '' آئم معصومین ' پرنزول وقی کا محکم عقیدہ ہے مگر وہ اہل سنت کے درمیان تقیہ کے لیاس میں مستوررہ کر اس عقیدہ کی براہ راست تبلیغ تو کر نہیں سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ''اولیاء اللہ'' کے نام سے نزول وقی کے عقیدہ کو ''کلام ہا تف' کی اصطلاح میں اولیاء تصوف کے لئے مشہور کرنا ضروری سمجھا۔ چنا نچہ انہیاء کرام کی وی کے مقابلہ میں ''اولیاء اللہ'' کے لئے صرف'' کلام ہا تف' پر ہی اکتفاء انہیاء کرام کی وی کے مقابلہ میں ''اولیاء اللہ'' کے لئے صرف'' کلام ہا تف' پر ہی اکتفاء نہیں کیا گیا گئی کے خرول ہی کی طرح اولیاء کے لئے آسان سے لکھے نہیں کیا گیا گئی کے دوری کردی گئیں۔ ہوئے ''ار نے کی روایتی بھی کتب تصوف میں ترسیس کر کے درج کردی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کے پاس ایک شخص کو مثال کے طور پر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو بہت زیادہ رکوع و جود کر رہا تھا اور اپنے رب کی طرف سے والیسی کا منتظر تھا۔

<sup>(</sup>۱) "التعرف لمذهب الملقعوف" ابو بكر كلابازى ص٠٥٠ (الله محقيق عبد الحليم محمود طاعبد الباقى سرور قاهره ١٣٠٠ اهـ

ا جا نک اس کے پاس ایک رفعہ آسان سے کراجس پر لکھا تھا۔

"من العزيز الغفور الى عبدى يعنى: عالب اورمغفرت كرنے والے الله الصادق! انصرف مغفوراً لك كاطرف عير عيّج بنده كنام ا ما تقدم من ذنبك وما تأخر-" اب تو والي ايخ المراوث والربي ا کے پیچلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔!

اس طرح اولیاء تصوف کے لئے ہرتنم کے اُمورغیب سے کلی وا تفیت اورلوگوں کے دلول کے بھیداور وساوس تک جان لیٹے کے بے شار وا قعات سے تصوف کی کتابیں ، اہل تشیع کی مذسیس کی کوششوں کے نتیجہ میں بھری پڑی ہیں۔!!





اب

نظريير شفاعت



اولياءاللد

موجوده ووری اورش کے جملی، بدائمانی، دین سے دوری اورش کے وہری اورش کے وہری اورش کے فاظ وہرہ کی فاظ فاظ میں بیدائی گئی وہ فاظ وہرہ ت کی فاظ خات میں سرتا یا آلودگی کا بنیادی سبب ان میں بطور خاص بیدائی گئی وہ فاظ و بنیت اور بے بنیاد یقین واعتاد ہے کہ ہماری ساری روسیا ہیاں اور ارتکاب کہا کہ وگرائی کے اعمال ہمارے محدوح ''اولیاء اللہ'' کی سفارش کے نتیجہ میں لازی طور پر بخش دیے اعمال ہمارے محدول ''اولیاء اللہ'' کی سفارش دربایراللی میں کسی حالت میں بھی رد نہیں کی جا کیں گئے ۔ اور یہ کہان خداکی سفارش دربایراللی میں کسی حالت میں بھی رد نہیں کی جا سکتی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ اس غلط رہ تحان اور فاسد عقید ہے کوفروغ دینے کیلئے دشمنان اسلام اللہ تشیع نے تصوف کی کتابوں میں ترسیس کر کے بہت سی بے سر دیا روابیت کہار اولیاء تصوف کی کتابوں میں ترسیس کر کے بہت سی بے سر دیا روابیت کہار اولیاء تصوف کی تا م استوں کی میں اچھی طرح پھیلاد سی، تا کہان عظیم ہستیوں کے تصوف کے نام سے منسوب کر کے عوام میں اچھی طرح پھیلاد سی، تا کہان عظیم ہستیوں کے نام اورتعلق سے عوام الناس ان جھوٹی اورخانہ سازر واجوں پر فور آیقین کر لیں ۔ !

مثال کے طور پرتھو نے کی مشہور و معروف کتاب 'سیرالا ولیا ' بس کے مؤلف میر خور دو الوی سید محر بن مبارک علوی ہیں۔اس کے صفحات پر حضرت نظام الدین اولیا ' سے منسوب ہمیں ان کا میطر زعمل ملتا ہے کہ وہ بقول میر خور دو الوی ہر کس و ناکس سے بیعت لیا کرتے سے اور انہوں نے اپنے اس فعل کی خاص وجہ یہ بتائی کہ ان کے شخ حضرت فریدالدین آنج شکر نے انہیں اس بات کا اطمینان ولایا ہے کہ ان کے مریدوں کو اپنے ہمراہ لئے بغیر وہ جنت میں قدم نہ رکھیں گے۔حضرت نظام الدین اولیا ' قرمات ہیں کہ ' جب لئے بغیر وہ جنت میں قدم نہ رکھیں گے۔حضرت نظام الدین اولیا ' قرمات ہو بھر اب کوئی چیز ایسے کا مل شخ نے مجھ سے بیعت لینے والوں کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر اب کوئی چیز میر رے لئے بیعت لینے میں مانع ہو سکتی ہے' ۔ ؟ { ۱ }

ای کتاب ''سیر الاولیاء' میں خواجہ عثان ہارو تی کے ایک مرید کا ایک ولچسپ اور حیرت انگیز واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے۔فرشتوں نے جب اس مرید کو بعد از مرگ قبر ہیں اس کے گنا ہوں کی پاداش میں عذاب وینا جا ہاتو شخ عثان ہاروتی آڑے آگئے۔فرشتوں نے ان کواللّٰدرب الْعزت کا میفر مان سنایا کہ وہ آپ کا سچا مرید نہ تھا بلکہ راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ شخ نے فرمایا سجیح ہے لیکن تھا تو وہ میر امرید اور مجھ سے وابستہ ۔ان کی اس بات پر اللّٰہ تعالیٰ کہا تھا گیا ہوا تھا۔

<sup>[ 1 } &</sup>quot;سيرالا ولياء "ميرخور د بلوي ص ٣٧٨-٣٣٩\_

ا افرشتوں کو علم دیا کہ وہ خواجہ عثمان ہارونی کے اس مرید سے تعرض نہ کریں —!{ ا } کیا شمجھے آپ۔۔؟ اس کا صاف اور سیدھا مطلب کیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ا الکا ہے کہ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے نجات اور بخشش کے لئے صرف کسی اہم الشہور ومعروف 'ولی اللہ'' کے دامن ہے وابستہ ہوجانا ہی ازبس کافی ہے، اعمالِ صالحہ ر رگوری اور اہم نہیں! نیز ریہ کہ ہماری طویل فردگناہ کے باو جود اولیاء اللہ اس قدر تو ی اور ۔ افتیار ہیں کہ وہ اللہ کے حضور صرف سفارش پر ہی اکتفا اور انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ ا اللہ احکام خداوندی میں مداخلت کر کے فرشتوں کے ہاتھوں عذاب سے اینے لینے (نعوذ باللہ) اس قدر مرعوب ہے کہ اپنے قانون اختساب کی مٹی پلید ہوتے دیکھنا الوارہ کر لیتا ہے گر ان زبر دست اور بارعب اولیاء کی مرضی کے سامنے دم مارنے کی ا بُراُت نہیں کرتا۔ جب بیا' اولیاء اللہ'' اس قدر رعب و دہد ہے مالک ہیں کہ قبر میں المبركارى كامون "ميں ان كى" بے جامد اخلت "برمنكر نكير فرشتے مروے كى فروجرم بتانے الم بجائے معذرت خواہاندانداز اورخوشامدی لب ولہجہ میں انتہائی اوب سے انہیں صرف لیاطلاع دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ حضور والا! میخص جسکو ہم عذاب دینے والے تنہے، ایراطلاع دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ حضور والا! میخص جسکو ہم عذاب دینے والے تنہے، اس کا قصور اور اسے عذاب دینے کی وجہ صرف میتھی کہوہ آپ کا''سچا مرید'' نہ تھا۔ رہی اس کے اعمال کی احیمائی اور برائی تو اس ہے جمیں نہ پہلے کوئی غرض تھی اور نہ اب کچھ المردكار ہے۔ اس پر ان بزرگ كا بيكرارا جواب كه پچھ بھی سہی ہے تو وہ ہمارا ہی نام ليوا اور ہم سے وابستہ۔ بھلے سے وابستگی برائے نام ہی سہی۔اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجودتم نے اسے عذاب دینے کی جراُت کیسے کی؟ کیاتم اللہ کے نزویک ہمارا اثر ورسوخ اور ہماری و جاہت وافتر ارہے وافق نہیں؟؟ کہر ( ۔ الیمی صورت میں اگر جاہل عوام پر بلویت کے زیرِ انڑ صرف شیوخ تصوّ ف سے وابستگی کوہی ذریعہ نجات اور سب کچھ بچھ کرعمل سے برگانہ اور بداعمالیوں میں بلا جھجک مبتلا نہ ہوں تو پھر الیمی

<sup>[1] &</sup>quot;سیرالا دلیاء "میرخور د د باوی سید محمد بن مبارک علوی ص ۳۵\_

''پیرامریدی''ے کیافائدہ۔۔؟

## بابرىيىش كوش كەعالم دوبارانىيىت!

ای طرح تصوف کی متند کتابول میں مشہور صوفی بزرگ حضرت حاتم اضم میں بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے تو اپنے شاگر دول اور مربیدوں تک کوشفاعت پر ہا اور کررکھا تھا۔ اور انہیں سے تھم دیدیا تھا کہ وہ کی گنجگار کوجہتم میں داخل نہ ہونے دیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت بایز بد بسطائی سے فرمایا۔ ''میں نے اپنے شاگر دول سے کہ دوقیا مت کے دوز دوز خیوں کی شفاعت کر کے آئیس جنت میں نہ لیجائے وہ ہم اشاگر دیس سے کہ جوقیا مت کے دوز دوز خیوں کی شفاعت کر کے آئیس جنت میں نہ لیجائے وہ ہم اشاگر دیس سے کہ جوقیا مت کے دون کھڑا ہو کر ان تمام موحد میں کوجنہیں دوز نے میں جائے کہ وہ میرا شاگر انہیں جوقیا مت کے دن کھڑا ہو کر ان تمام موحد میں کوجنہیں دوز نے میں جائے کا تھم ہو ہا ا

کیا ہے۔ سب پچھ قرآن وحدیث کی پاکیزہ تعلیمات اور ان میں ندکور ہے کہا۔
نظر ہے کشفاعت کا کھلا ہوا استہزاء اور فداق نہیں ہے ۔۔ جہر دشمنانِ اسلام اہل تشیح ہے

بر یلویت کے روپ میں اس خودساختہ نظر ہے شفاعت کی مسلمانوں کے اندراس قدرشہر ملا
دے رکھی ہے کہ موجودہ دور میں نہ صرف عوام بلکہ اکثر خواص تک ہے اعتقادر کھتے ہیں کہ
اولیاء نصوف کی جس پر '' نظر عنایت' ہوجائے اس کا پیڑا پار ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ کی
قانونِ احتساب اس کا پچھنہ بگاڑ سے گا خواہ اس کا نیڑا پار ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ کہ
حقیقت میں مسلمانوں میں عقیدہ وجمل کے فساواور شرک و بدعت کی گرم پازار ک کا سب
حقیقت میں مسلمانوں میں عقیدہ و کمل کے فساواور شرک و بدعت کی گرم پازار ک کا سب
ان کا نام نہا دائر ورسوخ اور رعب و دید بدکا فاسم عقیدہ ہے۔ شفاعت کے اس باطل نظریہ
نے عوام الناس کورہ نے محشر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نامہ اعمال کی باز پرس اور مز او عقوبت
نے عوام الناس کورہ نے محشر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نامہ اعمال کی باز پرس اور مز او عقوبت
کے خوف سے بالکل ہی بے نیاز کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پرزرگوں کا '' وامن تھا م لینا ا

<sup>(</sup>۱) "مطلحات الصوفياء" عبدالرحمن بدوي ح ارص ۹۸ – ۹۹ (طبح بيروت ١٩٤١)

گی ضرورت ہی کیا ہے۔ ؟ اولیاء تصوف کے دامن سے واپستگی کے بعد خواہ کتنے ہی بغیرہ وکبیرہ گناہ کئے جائیں اور کتنی ہی اللہ کی نافر مانی کی جائے اللہ ان سے قطعی کوئی باز رئی نہیں کرے گا۔ ان کے عقیدت مند بید گمان رکھتے ہیں کہ جب ہم ان اولیاء اللہ کی بظمت کے گیت ہر وفت گاتے ہیں۔ ان کوخوش کرنے کے لئے ہم ان کی "نذرو نیاز" با قاعدہ اور پابندی سے کرتے ہیں تو وہ بھی لازماً ہماری اس عقیدت مندی اور تعریف باقاعدہ اور پابندی سے حوش ہوکر ہماری طویل فردگناہ کے باوجود نہ صرف بید کہ اللہ کے دربار ہیں ہماری شفارش کریں گے بلکہ وہ اپنی ذاتی وجا ہت اور اثر ورسوخ کی بنا پر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری شعورت جنت ہیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ

اولیاء نصوف کے قضاء وقد رکے فیصلوں پر حادی ہونے آور بروزِ حشر اپنی ''من اُنی'' کرنے کا بیتصوّ رجوامت مسلمہ میں — خاص طور پراس کے جاال طبقہ میں — پایا فیا تا ہے۔اس کے پس پروہ ' دخیدی آئم معصومین' کی وجاہت فیا ات اور در باراللی میں ان کی خودمختاری کا باطل نظریہ پوشیدہ ہے اور اس پرتو حید سوز نظریہ کو بڑی محنت و کا وش سے آل تشیع نے صدیوں قبل مشاریخ تصوف کے بھیس میں رہ کر پروان چڑ ھایا ہے اور پھر اب اُسی طرح شیعی نیکنک کے مطابق ' اولیاء اللہ' کے نام کی آئر لیکراس باطل عقید ہے کو جناب اُسی طرح شیعی نیکنک کے مطابق ' اولیاء اللہ' کے نام کی آئر لیکراس باطل عقید ہے کو جناب اُخد رضا خال صاحب بریلوی اور ان کے ہرکاروں نے وجل وفریب کے ذریعہ اہل سنت اُخد رضا خال صاحب بریلوی اور ان کے ہرکاروں نے وجل وفریب کے ذریعہ اہل سنت اُخد رضا خال صاحب بریلوی اور ان کے ہرکاروں نے وجل وفریب کے ذریعہ اہل سنت اُخد رضا خال صاحب بریلوی اور ان کے گوشش کی ہے۔!

گیاہے۔ان کامر تبہسب سے زیادہ ہے۔ (خلفاءراشدین حضرت ابو بکرصدیق ،حضر ملا ا عمر فاروق معرسة عثان غيُّ اور حصرت عليَّ بهي أنبيس'' سالِقين الاولين'' ميں شار ہو ہے ہیں!) ان کے بعدعشرہ مبشرہ جن کو زبان رسالت مآب سے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اور گارنی دی گئی تھی ، ان کا مرتبہ ہے۔ حسن اتفاق ہے خلفاء راشدین ان میں ہمی شامل ہیں۔ان کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام "بدری صحابہ" کانمبر ہے۔ بهرصحابه كرام كى ايك بيرى جماعت جوسلح حديبية كے موقع پررسول الله صلى الله عليه وسلم ك ہمر کا بھی اورجنہوں نے ورخت کے نیج اللہ کے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے دسب مبارک پر جہاد کی بیعت کی تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی سورہ فتح میں کیا گیا ہے، انہیں'' پر وانہ رضا'' عطا کیا گیا۔اس طرح صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جو فتح مّلہ کے موقع پر ایمان لائی اورجنہیں 'طلقاء'' کہا گیا۔ بیسارے بی صحابہ کرام اور ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو' مام الوفو دُ' میں عرب کے اطراف واکناف سے آکر رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ہاتھ پراسلام لائے اور آپ سے بیعت كے شرف سے سرفراز ہوئے۔ ہو سارے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین با تفاقِ امت وہ ہیں جن ہے اللہ تعالیٰ كراضى موجائے كا حوال جميل زبان رسالت مآب صلى الله عليه وسلم سے ل چكا ہے۔ اى لئے ہم انہیں'' رضی الله عنہم'' کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔ان تمام اوصاف ومراتب کے باوجود میصحابہ کرام "- جوسب کے سب ولی کامل تھے، اللہ کے "مقرب" تھے-دشمنانِ اسلام اہل تشیع کے زبر دست ' مرو پیکنڈے' کی بنا پرمسلم عوام کے ذہنوں میں شفاعت اورشفارش کے معاملہ میں وہ قدر واہمیت اور مقام ومرتبہ حاصل نہ کر سکے جوان كنزدكيك اولياءتصوف كاب-آخرابيا كيول ب-؟؟

یہ بات اظہر من انتمس ہے کہ اہل تشیع ۔ جیار اصحاب ِ رسول کو چھوڑ کر ۔ تمام صحابہ کرام سے انتہائی نفرت اور بخض وعداوت رکھتے ہیں۔ انہیں یہ بد باطن (نعوذ باللہ) فر ومر تد کہتے آئے ہیں۔ تقیہ کر کے مشائخ تصوف کے روپ ہیں اہل سنت کی صفوں میر تھیں آئے ہیں۔ تقیہ کر کے مشائخ تصوف کے روپ ہیں اہل سنت کی صفوں میر گھس آئے ہے بعد ناممکن تھا کہ وہ صحابہ کرام کی اہمیت اور قدر ومنزلت مسلمانوں کے میر گھس آئے کے بعد ناممکن تھا کہ وہ صحابہ کرام کی اہمیت اور قدر ومنزلت مسلمانوں کے

ور الآلي المنافقة الم **بۇ**نكىڭ زېنى تېغرو <del>كىلىقى قىلىقى</del>

ں ہے کم کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ تقیبہ کے لیادہ میں ملبوس ہو کروہ انہیں نہ تو تھلے عام فرومر مذکہ سکتے تھے اور ندان پر حسبِ عا دت سب وشتم کرنے کی ان میں جراُت تھی۔ ، کے علاوہ وہ بالواسطہ طور پر آئمہ اہل تشیع کی قدر واہمیت اور ان کی'' اُلوہی خصوصیات'' پر و پیگنڈ واہل سنت کی صفوں میں کرنے کے لئے بھی بے چین و بے قرار تھے۔ تا کہا گر اوراست نہیں تو بالواسطہ طور بر''اولیاء اللہ''ہی کے نام سے ان کے'' آئمہ معصومین'' کے نام ومرتبہ اور ان کی غیر معمولی خصوصیات کی تشہیر اہل سنت کے درمیان کی جاسکے۔! نانچہ اس پروگرام کے تحت انہوں نے مسلم عوام کے طبقہ جہلاء کے ذہنی استخصال Exploitation) کے لئے قرآن جید کی آیت آلا اِنَّ آوٰلِیَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ لَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَّنُونَ. (سوره يونس آيت ٦٢) كوبنيادينا كراولياء الله كنام سے المدابل تشیع کی خودسا خندخصوصیات جابل عوام کے ذہنوں میں پیوست کرنے کے لئے سب سے پہلے تو بیز بردست برو پیکنٹر ہشیوخ تصوف کے بھیس میں شروع کیا کہ اولیاء للدنەصرف بەكەزندە و پائندە ہیں بلكە بعدوفات ان كى زندگى دنیاوي زندگى سے ارفع اعلیٰ ہوتی ہےاوران کافیض بعیہ و فات بھی بدستور جاری ہے۔۔! مثال سے طور پرشیعی فکر سے نمائندے جناب اجمد رضا خال صاحب بربلوی

لكھتے ہیں:

"اولیاء کی موت مثل خواب کے ہے۔" { ا }

° 'اولیاء بعد وصال زنده ، ان کے تصرفات پائنده اوران کا فیض بدستور جاری، اور ہم غلاموں، خادموں،محبوںاور معتقدوں کے ساتھ وہی امداد واستعانت ساري-" { ۲ } ايك اور كماب مين خان صاحب بريلوى لكصة بين:

<sup>[ 1 ] &</sup>quot;فأوي رضويه احدرضاخان يريلوي جهرص ٢٠-'' فتأويٰ رضوبي'' احدرضاخان بربلوی جهمرص ۲۳-

''انبیاء 'مبداء اوراولیاء مع ابدان واکفان زنده بین۔' { ا }
''الامن والعلیٰ "میں خال صاحب پر یلوی رقمطر از بیں :
''اولیاء کرام کی روحیں جہاں جائی بیں جاتی ہیں اورا پنے متوسلین کی مدوکرتی بیں اور دشمنول کو ہلاک کرتی ہیں۔' { ۲ }
''سک بارگا و رضویت' جناب حشمت علی خال قادری رضوی کھتے ہیں :
''سک بارگا و رضویت' جناب حشمت علی خال قادری رضوی کھتے ہیں :
''نہیں پاس سے یا وُور سے پکارنا ، ان سے حاجتیں مانگنا جائز اور روا ہے۔اوروہ اپنے پکار نے والے کی پکارشنے ،شکلیں آسان ، ختیاں دور کر تے ہیں۔' { ۳ }

جناب احمد رضاخاں صاحب بریلوی اپنی کتاب 'الاستمداذ' کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

''اولیاء اللہ مشکلوں کے وقت تشریف لاکر دشگیری فرماتے ہیں۔'' { ہم }

ظاہر تی بات ہے کہ اگر ان اولیاء تصوف میں مافوتی البشر قو تیں اور عقل وشعور و تو تی اور اور قتل و شعور و تو تی اور اور قتل اور اور قتل اور کیوں ان

ادراک سے ماور اء واقعات ان سے وابستہ کر کے ندد کھائے جاتے تو تحیّر پسند جاہل کوام آخر کس طرح تضاوقد رکے فیصلوں پر ان کی برتری کے فسانے درست تسلیم کرتے اور کیوں ان

کی جلالت شان سے مرعوب ہوئے بغیر ان کی در بار غداو تدی میں شفاعت اور لا زی شفارش کی جلالت شان سے مرعوب ہوئے بغیر ان کی در بار غداو تدی میں شفاعت اور لا زی شفارش کے برد بے میں کے نظریہ کو ضاطر میں لاتے ۔ اور سب سے اہم بات سے کہ اولیاء اللہ کے نام کے پرد بے میں آخر کی طرح ہوتا ۔ جو ان کیلئے صرف حسن عقیدت کی مظاہرہ ہی نہیں بلکہ شبعی عقائد کی روح اور ایک ''اہم ویٹی فریفنہ' ہے ۔ ا

<sup>[1] &</sup>quot;أحكام قبورالمؤمنين" رساله رضويه بص ٢٣٩ (مطبوعه يإ كنتان)

۲ ) ''الامن والعلیٰ ''احدرضاخان بر بلوی می ۹\_\_

ر سو کا در مشمع بدایت ' حشمت علی خان قادی رضوی ، جسم رص ۱۷ کے

۲ ۳ ) "حاشیهالاستمداز"احمد مضاخال بریلوی من ۱-۷-

أمر شبرتُ إبوالحسن خرقاتی سے تاجروں کی ایک جماعت نے سفرِ تنجارت جیں اپنے جان اللہ حفاظت کے لئے کوئی دُعلرناک اللہ حفاظت کے لئے کوئی دُعلاناک دورانِ سفراتفاق سے ان کا سامنار ہزنوں سے فی پیش آجائے تو فوراً میرانام لے لینا۔ دورانِ سفراتفاق سے ان کا سامنار ہزنوں سے بااور وہ قتر اق ان کے قافلہ پر ٹوٹ پڑے۔ اس وفت جن لوگوں نے شخ کی ہدایت مطابق ان کا نام لیا وہ سب محفوظ رہے۔ اور جنہوں نے اللہ کا نام لیا اور آبیتیں اور ہنیں براحیں وہ ہلاک ہوگئے۔! { ا }

، شیعیت کے نقیب جناب احمد رضا خاں ہریلوی نے بھی ایپے پیش رواہل تشیع کے ب تصوف میں تدسیس کر دہ اس نتم کے واقعات کی تائید وتقلید بالکل اس نہج پرمشہورصوفی ب حضرت جنید بغدادیؓ ہے منسوب کر کے ایک واقعہ ''الملفوظ'' میں قلمبند کرایا ہے کہ بب مرتبه سيدالطا يُفه جنيد بغدادي رحمة الله تعالى عليه دجله پرتشريف لائة اورياالله كمت ئے اس برز مین کی مثل جلنے لگے۔ بعد کوا یک شخص آیا اسے بھی یار جانے کی ضرورت تھی ا کشتی اس وفت موجود نہیں تھی جب اس نے حصرت کو جائے دیکھا عرض کیا میں کس ح آؤں؟ فرمایا یا جنید، یا جنید کہتا چلاآ۔اس نے یہی کہا اور دریایرز مین کی طرح چلنے . جب نیج درمیا میں پہو نیا، شیطان تعین نے ول میں وسوسہ ڈ الا کہ حضرت خودتو یا اللہ یں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔اس نے یا اللہ کہا اور معنی غوطہ کھایا۔ بکاراحضرت میں چلا۔فرمایاوہی کہویا جنتیدیا جنتید، جب دریا سے یارہوا، ں کی حضرت سے کیا بات تھی ۔ آ ہے الٹد کہیں تو یار ہوں اور میں کہوں توغو طہ کھا وُں۔فر مایا۔ عنادان! تواجهی جنید تک تو بہنجانبیں ۔اللہ تک رسائی کی ہوس ہے۔اللہ اکبر۔ ' {۲} مسلم عوام وخواص کو''انسان پریتی'' میں مبتلا کرنے میں اہل تشنیج سے وضع کروہ اس برہ کو برواد خل ہے کہ ' اولیاء کاملین' ' کو کا سّات میں تصرف کا اختیار حاصل ہے اور و نیا کا ونسق ان کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بے دلیل خیال اہل تشیع کی کوششوں کے طفیل اکثر

السیرالا ولیاء 'میرخوردد بلوی سید محمد بن مبارک علوی ص ۱۰۰ (۳ سامیه)
 السیرالا ولیاء 'میرخوردد بلوی ج ارص ۱۳ (مطبوعه کانپور)

اربابِ تصوف کی کتابوں میں مجمل اور بہت ہے دوسروں کی تخریروں میں مفصل طور پر ماٹا ہے۔ مثال کے طور پر ماٹا ہے۔ مثال کے طور پر تائا ہے۔ مثال کے طور پر تین عبد القاور جبیلائی جو اہل تضو ف کے ''غوث الفلم'' کہلاتے ہیں ان کی کتاب ''فتوح الغیب'' میں مجملاً میرالفاظ ملتے ہیں :—

وهو قوله في بعض كتبه يا ابن آدم انا الله لا اله الا انا اقول شئ كن، فيكون، اطعني تقول بشئ كن فيكون."

**{!}** 

اور ساللہ کافر مان ہے بعض کمابوں میں کہ اسے این آ دم! میں ہیں اللہ موں ، میر سے سوا کوئی اللہ میں ۔ میں کوئی اللہ میں ۔ میں کمی شی ہے کہنا موں دوکن اللہ میں موجاتو وہ وجود پذیر موجاتی ہے تو میری اطاعت کر پھر تو بھی جس چیز ہے گا''کن 'تو وہ موجائے گی۔۔۔۔!

اس جمله کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

ای رو گوین واعطاء نفرف در کا گنات فابت و فرکور است، بقول حق سجانه وتعالی در بعض کتابهائے وے که بر بیغیران خود فرستادہ ۔اے فرز ندا دم نم خدا، نیست خدا خبر من ۔من می گوئم چیز نے را بیدا شو، پس بیدا می شود آل چیز ۔اطاعت وفر مال برداری کن مرا۔ چیز ۔اطاعت وفر مال برداری کن مرا۔ می گوئی تو ہر چیز ۔داشویس می شود ۔"

"نتوح الغيب" كى اس عبارت مين اس بات كا اعتراف كيا كيا ہے كه انسان كو

{ ۱ } ''فتوح الغیب'' شیخ محی الدین عبدالقا در جیلا فی مقاله ۳۷ مساس ۴۷ (مطبع نولکشور ککھنو) مع شرح فاری شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ۔ ہے'ئی اختیارات دیئے جانے کا ثبوت قر آنِ کریم اور احاد یہٹِ نبوی میں نہیں ہے۔ یہی ۔ ہے کہ شخ عبد القادر جیلائی کی اس کتاب میں مذسیس کرنے والوں نے قرآن . فخادیث نبوی کوچھوڑ کرمجھول کتب آسانی کا حوالے دینے پر ہی اکتفاء کیا ہے۔ حالانکہ النے اہم معاملہ میں جس کا تعلق تو حیداورشرک جیسے بنیادی مسئلہ سے ہوکسی غیرمعروف قاب کی عبارت ولیل نہیں بن سکتی -! حقیقت سے کہ اسی طرح کے بے دلیل لات نے ہزاروں، لا کھوں مسلمانوں کونو حید کی سیدھی اور روشن شاہراہ ہے ہٹا دیا ہے۔ و پُرِستی ، اولیاء برستی ، ان کے تاموں کی دُمانی اور بہت سے مشرکانہ اعمال اسی غلو کے . نیدت کے کڑ و ہےاور کسیلے پھل ہیں۔۔!!

شیخ علی بن عثمان جحومری جوعوام الناس میں'' دا تا سیجنش'' کے لقنب سے معروف ، یٰ۔ان کی کتاب ' کشف انجو ب' میں اولیا ¿تصوف کے کا گنات میں تصرف اوراس کے لَمَام مِين دخيل ہونے كا اظهاران الفاظ ميں ملتاہے۔

أاولياء حق مدبران ملك اند ومشرفان خداوندنتعالیٰ کے اولیاء ملک کے مدہر ہیں عاً لم وخدا وند تعالى مر ايثان را واليان اور عالم کے گرال اور خدا وند تعالی نے عالم كردانيره است وحل وعقد آل غاص طور پر ان کو عالم کا (حاتم) گردا نا ہے۔ اور عالم کا حل وعقد الکے ساتھ بريشال باز بسته واحكام عالم را موصول مت ایشال گردانیده است. وابستة كرديا ب-اوراحكام عالم كوان بي کی ہمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

مخدوم شیخ شرف الدین بیجیٰ مُنیریٌ (متوفیٰ ۱۸۲هے) کے مکتوبات کا مجموعہ لتوبات مِصدی' 'بھی ان اہل تشیع کی دست بر دیسے محفوظ نہیں رہ سکا چنا نجے اس میں اولیا ء : کے تصرف واختیارات کے بارے میں ریڈیالات ملتے ہیں: --''اب ان ایمان والے صدیقوں کا حال سنو۔اوراین عقل ناقص ہے ان کے متعلق رائے زنی نہ کرو۔ کیونکہ بیدوہ بزرگانِ دین ہیں کہ دنیا کالظم ونسق

ا "كشف الحجوب" شيخ على بن عثمان بجوري من ١٦٩ ـ

انہیں کے قدموں کے نیچے ہے اور دین کا استحکام ان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ مغربی اور مشرقی دنیان کے تعلقہ کا استحکام ان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ مغربی اور مشرقی دنیان کے تعلم کے تاتع ہے۔ '' { ا }

تصوف كى اصطلاح مين مرتبه كے لحاظ سے جن "اوليا ء الله" كو "فوث" كما جاتا ہے۔ شخ احد سر مندى المعروف بدمجد دالف الله كى كمتوبات كے مطالعہ سے پت چاتا ہے كہ وہ اسے "قيوم" كى اصطلاح سے ذكر كرتے ہيں۔ اور الن زديك الله تعالى نے انسان كو جو ظلافت كا مرتبه عطاكيا ہے اس سے مراد در اصل تمام اشياء كى "قيوميت" ہے۔ اللہ حضرت مجد ذالف الى اسے مكتوب نم متوب نمبر ساے كے اندر سورة احزاب كى حضرت مجد ذالف الى اليخ مكتوب كے دفتر دوم كمتوب نمبر ساے كے اندر سورة احزاب كى اليت ما الله قائمة على السّماوات ق الله دُفِق ق الجِبَالِ. كى آيت ٢٤ الله قائمة على السّماوات ق الله دُفِق ق الجِبَالِ. كى

وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :—

را انت (قرآن کے مطابق جے اُٹھانے سے
زین وآسان عاجز رہے) اس حقیر کے گمان
کے مطابق چیز وں کی قیومیت ہے۔ جو برسہیل
نیابت انسان نے کائل افراد کے ساتھ مخصوص
ہے۔ بیعنی انسان کائل کا معاملہ اس مقام تک
یہو چے جاتا ہے کہ احکامِ خلافت کے بیش نظر
اس کوتمام اشیا وکا''قیوم' بنادیے ہیں اورسب
کا وجود اور ظاہری و باطنی کمالات کی بقااس

"این امانت به زعم این حقیر قیومیت جمیع اشیاء است، برسبیل نیابت که مخصوص به کمل افراد انسان است به بعنی انسان بهالی و افراد انسان است به بعنی انسان بهالی و می رسد کداورا قیوم جمیع اشیاء بحکم خلافت می سازند د جمدرا افاضه وجود و بقائے سائر کمالات ظاہری و باطنی بنوسط اُورسانید۔"
ظاہری و باطنی بنوسط اُورسانید۔"

كي مطيع بهونهات إل!

مکتوبات امام ربانی میں اہل تشیع کی تدسیس سے قطع نظر اس میں انسان کی خلانت ارضی کی ذمہ دار یوں کو' قیومیت' کے منصب سے متصف کرنا، حضرت مجد دالف ٹائی نے محض اپنا گمان بتایا ہے۔ لیمنی یہ کوئی بیتنی اور نص صریح سے ٹابت بات نہیں ہے۔ اور اس

<sup>[1] &</sup>quot;كتوبات مدى" شخ شرف الدين يجي منيري ص٢٦٥ مكتوب تمبر ٨٥، بكن و ٢٨٠ اله-(٢) "كتوبات الم رباني" مصرت مجد والف تاتي مج ٢ ركتوب ٢٤ (مطبوعه كانيور ١٩٠١ع -

آبان یامفروضه کا سبب ان کے نز دیک اس کے علاوہ اور پچھنیں ہے کہ خالقِ کا کنات کی ا فن ' کی ذمہ داری کوئی معمولی چیز نہیں تھی جس کواٹھانے سے زمین ، آسمان اور بہاڑ . بنب عاجز تنصادر شدت خوف سے لرزائھے تھے۔الیی عظیم الثان ذمہ داری کا بو جھا تھانے إُلَا انسان جواس بوجھ كواٹھانے كے بعد اس كوسهار گيا اور آج بھى اس امانت كا بوجھ وہ ( ہے کا ندھوں پراٹھائے ہوئے اپنے عہد پر قائم ہے۔السی صورت میں حضرت مجد دالف الله كنز ديك البي عظيم توت برداشت ركھنے والا انسان'' قيوميت'' كي صفت سے متصف ِ إِنَّالا محاليه ورست بات ہے۔ تا ہم ان كنز ويك بيصفت'' قيوميت'' ہركس و ناكس كے لِیے بیس ہے بلکہ نوع انسانی کے کامل ترین افرا دے لئے ہی مخصوص ہے۔اور انسان میں الل ترین افرادکون ہوتے ہیں۔؟ ظاہرہے کہ انبیاء کیہم السلام ہی ' انسان کامل' کہلانے المستحق ہوتے ہیں۔لہذااس صفیت خلافت ارضی بعن ' فیومیت' کا انتساب بھی ان ہی لِيْنَام مِونَا جِياجِة - إبهر حال حضرت مجدوالف ثاني في آيتِ قرآني إنَّا عَرَضُنَا إمَّانَةَ عَلَىٰ السَّمُواتِ وَ الآرُضُ وَ الجبَّالِ فَابَيْنَ. كَ جُوتَرْتُ فَرِمانَى هِ، بطلاح كامعنويت يخطع نظروه قطعي طورير لا يعن ببيس كهي جاسكتي-اختلاف كي صورت يازياده يدزياده اس كوتضوف كي اصطلاح "مغوث" يدوابسنة غيرمعمو لي صفات وكمالات ) ایک وضاحت اورکسی حد تک اس کی صفائی کی ایک کوشش کہا جائے گا اور بس! ت مرحضرت مجددالف ثانی کی وضع کرده اس اصطلاح ' قیومیت' کواپنا حربه بنات تے دشمنان اسلام اہل تشیع نے تدسیس کا جو کمال دکھایا ہے،اس کی ایک جھلک ہمیں محمد مان مجد دی کی کتاب ''روضة الفيوميه' میں ملتی ہے، جوسلسله مجدوبه میں حضرت خواجه البند کے جائشین خواجہ محمدز بیر کے خلیفہ تھے۔ ملاحظہ ہود منصب قیومیت ' کی تشریح : ''تنوم اس مخص کو کہتے ہیں جس کے ماتحت اساء، صفات، شیؤنات، اعتبارات اور اصول مول ـ اور تمام گذشته و آئنده مخلوقات کے عالم موجودات ،انسان، دحوش، پرند، نباتات، بهر ذی روح ، پیقر، درخت بحرو بر کی ہرشی ،عرش ،کری ،لوح ،قلم ،سیارہ ،ثوابت ،مورج ،حیا ند ،آسان ، ہروج سب

اس کے سامید میں ہوں۔افلاک و بروج کی حرکت وسکون ہسمندر کی لہروں کی حرکت، درختوں کے چوں کا ہلتا، ہارش کے قطروں کا گرتا، پھلوں کا کیکنا، یر ندوں کا چونچ کھولنا ، دن رات کا پیدا ہونا اور گردش کنندہ آسان کے موافق وناموافق رفآر بیسب کچھاس کے علم سے ہوتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ ایسا نہیں جواس کی اطلاع کے بغیر گرتا ہو۔ زمین مرحز کمت وسکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں ۔ جوآ رام وخوشی اور بے چینی ورنے اہل زمین کو ہوتا ہے ،اس کے تحكم سے بغیر نہیں ہوتا \_ کوئی گھڑی ، کوئی دن ، گوئی ہفتہ ، کوئی مہینہ ، کوئی سال ایسا نہیں جواس کے علم کے بغیرا ہے آپ میں نیکی وبدی کا تصرف کرسکے۔ مینے کی پیدائش، نباتات کا آگنا، غرض جو پچوبھی خیال آسکتا ہے دہ اس کی مرضی اور تھم کے بغیرظہور میں نہیں آتا۔روئے زمین پرجس قدرعا بد، زاہد،اورمقرب تنہیج، ذ کر فکر، نفذس اور تنزیه میں عبادیت گاہوں، جمونپر میوں، کثیوں، بہاڑ اور دریا کے کنارے، زبان، قلب، روح ،سرخفی ، انھیٰ اورنفس سے شاغل اور معتکف ہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں مشغول ہیں ،سب اس کی مرضی ہے مشغول ہیں ، کو انہیں اس بات کاعلم نہ ہو، اور جب تک ان کی عبادت'' قیوم'' کے یہاں مقبول نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی تبول نہیں ہوتی۔ { ا }

''قیوم''کے بید پناہ اختیارات اور اسکامقام ومرتبہ جانے اور مانے کے بعد آیک مسلمان سیجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ' قیوم' جیسی مقندر اور عظیم الثان ہستی کے سامنے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ، اور حقیقت میں 'قیوم' نہی ہمارا اللہ اور معبود ہے۔!!

قیوم کی ان ' اُلو ہی صفات' اور خصوصیات کو جب ہم اہل تشیع کے مزعومہ' آئمہ معصوبین' کی صفات وخصوصیات سے موازنہ کرتے ہیں تو صرف نام کے علاوہ ان میں سرموکوئی فرق نظر نہیں آتا۔! حقیقت ہے ہے کہ بیافتر اعلیٰ اللہ کی وہ تم ہے کہ جس سے سرموکوئی فرق نظر نہیں آتا۔! حقیقت ہے ہے کہ بیافتر اعلیٰ اللہ کی وہ تم ہے کہ جس سے

مشر کین عرب \_ جن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں ۔ وہ بھی

<sup>[ 1 } &</sup>quot;روضة القيومية" محمدا حسان مجددي خليفه قيوم رابع ج ارص ٩٠٠ \_

أناواقف تھے۔! قِرآن مجید کی''سورہ المومنون'' میں اللہ تعالی ارشادفر ما تاہے۔

(اے نی !) آپان ( كفارومشركين ) سے يو مصة کہ ایی ہتی کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصر ف واختیار ہاوروہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابله میں کوئی بناہ ہیں دے سکتا۔ اگر تہیں چھ خبر ہے( تب بھی وہ جواب میں ) یہی کہیں سے بیسب صفات بھی صرف اللہ بی کی ہیں۔ تو آپ (اس

قُلُ مَنُ بِيَــدِهٖ مَلَكُونُ كُلّ شيٌّ وَ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنُتُهُمْ تَعُلَّمُونَ سَيَقُولُونَ لِلله ط قُلُ فَآنْى تُسُمَّرُوُنَ0 (المومنون :۸۹)

ونت)ان ہے کہ کرتم کوکیسا خبط ہور ہاہے؟

بہر کیف! کتب تصویف میں اس طرح کے '' تدسیسی کارناموں'' کو دیکھے کر باني بريلوبيت جناب احمد رضاخال صاحب كوبهي شيخ عبدالقا در جيلا في كي " نغوشيت" كي آثر میں''الو ہیت علیٰ'' کے برو پیگنڈہ کی شہل گئی۔ چنانچہوہ اپنی کتاب''ازمۃ القمریہ فی الذب عن الخربير ميں يہنے عبدالقا در جيلاني ہے منسوب کر کے آگی زبانی بيہ بے بنيا درعويٰ پیش کرتے ہیں کہ :—

'' الله نے مجھے قبطیوں کا سردار بنایا ہے۔ میرانظم ہرحال میں جاری و ساری ہے۔اے میرے مزید! وشمن سے مت تھیرا۔ میں مخالف کو ہلاک كرنے والا ہوں۔ آسان اور زمين ميں ميرا ڈ نكا بختا ہے۔ ميں بہت بُلند مرتبے پر فائز ہوں۔اللہ تعالیٰ کی ساری مملکت میرے زیرِ تضرف ہے۔ میرے اوقات ہرتم کے عیب سے پاک وصاف ہیں ، پورا عالم ہر دم میری نگاہ میں ہے۔ میں جیلانی ہوں بھی الدین میرانام ہے۔ میرے نشان پہاڑ کی چوٹیوں پر ہیں۔" { ا }

خانصاحب بریلوی کے اس بیان کے بعد آئمہ اہل تشیع کے فضائل وخصائص سے متعلق''اصولِ کافی'' کے''باب نا در جامع فی نصل الا مام وصفا ننه' کی ان روایتوں پر بھی

<sup>(</sup>۱) "ازمنة القربة في الذب عن الخمرية" احدرضا خال بريلوي ص٣٥-

ایک نگاہ ڈال لیں جس میں شیعہ کے آٹھویں امام علی بن موک رضا کا ایک طویل خطبہ لکیا گیا ہے اور اس میں جگہ جگہ امام کی معصومیت کی تصریح کی گئی ہے۔ ایک جگہ امام کے اوصاف اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

"الامام مطهر من الدنوب المام برطرح کے گناہوں اور عیبوں ومبرّ اور یاک ہوتا ہے۔

اس خطبہ میں ایک اور جگدامام کے بارے میں بیخیالات ملتے ہیں:

ق وہ ہرتم کے عیب سے پاک وصاف ہوتا ہے۔

اہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید وتو نیق اس کے ساتھ

ہوتی ہے ،اللہ اس کوسید ھارکھتی ہے۔وہ فلطی سے

بھول چوک اور لفزش سے محفوظ وہامون ہوتا

ہے۔اللہ تعالیٰ محصومیت کی اس تعمت کے ساتھ

اس کو مخصوص کرتا ہے تا کہ وہ اس کے بندوں پر

اس کی مجت ہواور اس کی مخلوق پر شاہد ہو۔

اس کی مجت ہواور اس کی مخلوق پر شاہد ہو۔

"فهم معصده موید، موفق مسدد قد امن من الخطاء والزلل والعثار یخصه الله بذالك لیكون خجمة علی عباده وشاهدهٔ علی خلقه."

آئمہ اہل تشیع کی خصوصیات کا اظہار خانصا حب بریلوی ، اپنی ایک دوسری کتاب الامن والعلیٰ ، میں شیخ عبد القادر جیلائی کا نام کیکراس طرح کرتے ہیں :

''ہمارے شیخ سیدنا عبد القادر جیلائی رضی اللہ عندا پنی مجلس میں برطا زمین سے بلند ہوکر مستی فرماتے اور ارشاد فرماتے ۔ آفاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پرسلام نہ کرے ۔ نیاسال جب آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے اور مجھ فبر دیتا ہے جو پچھ اس میں ہونے والا ہے ۔ نیاد ن جو آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے اور مجھ فبر الا ہے ۔ اور مجھ فبر کرتا ہے اور مجھ فبر دیتا ہے جو پچھ اس میں ہونے والا ہے ۔ نیاد ن جو آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے اور مجھ فبر دیتا ہے جو پچھ اس میں ہونے والا ہے ۔ نیاد ن جو آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے کوئی ان '' اور مجھ فبر دیتا ہے جو پچھاک ہوگئے عبد القادر جیلائی تو چھٹی صدی ہجر ئی

<sup>[</sup> ا } ''اصولِ كاني'' ابرجعفر يعقوب كليني رازي، ص ١٢١–١٢٢\_

۲ } "الأمن والعلل" احمد رضاعان يريلوي، ص١٠٩\_

پس پیدا ہونئے تھے جبکہ دنیا کا وجود ہزاروں یا لاکھوں سال سے ہے اور آسمان میں جیکئے والاسورج بھی ابتدائے آفرینش سے ہی روز آنہ بلا ناغه طلوع دغروب کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔الیی صورت میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلا کی کی ولا دت سے قبل وہ طلوع ہونے کی اجازت کس سے لیتا تھا۔۔؟

سورج چاتا ہے بہاں تک کہ وہ عرش کے بیچے ہبو پچ کر (الله تعالی کے حضور)

سجده ريز موجا تاہے۔

ُ "فانّها تـذهب حتى تسجــد تحت العــرش" ـ

(بخاری ج۳رص۱۵۱)

<sup>[ 1 }</sup> ملاحظه مو "فراوي افريقة" احمد رضاخال بريلوي جل ا • ا-

وعمل عاقبت فراموثی اورشرک وبدعت کی مہلک بیاریاں پیدا ہوئیں جوآج تمام دنیا میں ان کی ذلت و حقارت اورمصائب ومشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیں اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی ، پشیمانی اور ذلت وخسران کا ماعث ہوں گی—!

واضح رہے کہ قرآن مجید میں شفاعت کے مسئلہ کو گنجلک نہیں جھوڑ ا گیا ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں اس کی حقیقت واشرگاف کردی گئی ہے۔ مثال کے طور پرسورہ یونس میں رب ذوالجلال ارشاد قرما تاہے:

يُدَبِّرُ الْامُـرُ مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنُ بَعْدِ إِذُنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ ۖ رَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ آفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ (يونس:۳)

و ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔کوئی (اس کے باس) اس کی اجازت کے بغیر (مسی کی) سفارش مبیس کرسکتا۔ یبی اللہ تمہارا بروردگار ہے۔ تو اس کی عبادت کرو۔ بھلاتم غوروفکر کیوں نہیں کرتے۔

> ایک دوسری جگہارشاد باری تعالی ہے: وَ اتَّقُوا يَوُمَّا لَا تَجُزئ نَفُسٌ عَنُ نَفُسِ شَيئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَ لَا هُمُ يُنُصَرُونَ (٢-٤٨)

اس دن کا خوف کر و جب کوئی کسی ہے پہیم محص کام شرآ مے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گ اورنهس ہے کسی طرح کابد بی قبول کیا جائے گااور نہ لوگ (تھی اور طرح) مدد حاصل کرسکیں ہے۔

اسى طرح سوره "البقرة" آييت الكرسي مين فرمان اللي يه :-سمس کی میزاُنت ہے کہ وہ اسکی اجازت کے بغیر کسی کی اس کے حضور سفارش کر سکے؟

جس دن تمام ذي ارواح اور فرشية (الله کے ربرو) صف بستہ کھڑے ہوں گے (خشوع دخضوع کے ساتھ )اس وقت کسی مَنُ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنُدَهُ اِلَّا بإذَنِهِ. (۲۰۰۰۲)

سورہ 'النباء' میں اللہ تعالی فرماتاہے يَوُمَ يَقُومُ الرُّوُحُ وَ المَلَائِكَةُ صَفّاً لَا يَتَكلَّمُونَ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَ قَالَ صَوَاباً ـ

(النباء : ٣٨)

کوبھی لیسے کشائی کی جراُت نہ ہوگی بجز اس کے جس کورخن (بولنے کی) اجازت دے اورو دیات بھی درست اور سی کے .....!

اور بيږلوگ الله کوچھوڑ کرجن دوسروں کو

سورہ 'الزخرف 'میں ارشادہوتاہے :-وَ لَا يَمُلِكُ الَّذِيْنَ يَدُعُسُونَ مِنْ ، دُونِهِ الشَّفَاعَـةَ إِلَّا مَنُ شَهِدَ بِالحَقِّ وَ هُمُ يَعُلَمُ ــؤنَ -

(الزخرف:٨٦)

یکار تے ہیں وہ کسی کی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے گر اس قدر کہ وہ حق کی گواہی این علم کے مطابق دیں۔

سورہ 'الا تعام' میں قرمان باری تعالی ہے:--و آنُذِرُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ آنُ ، يُحُشَرُوآ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيُسَ لَهُمُ . منُ دُونِهِ وَلَيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمُ

يَتَّقُونَ. (الانعام ١٠٥)

اورا ہے محریاتم اس (علم وی ) کے ڈر بعدان لوگول كوخبر داركر دو جواس بات كاخوف ركھتے میں کرایے رب کے سامنے اس حال میں بیش کئے جا کیں گے کہاس (اللہ تعالیٰ) کے علاوه وبإل كوكى ان كاحامى ويدد كاريا سفارش كرنے والا نه ہوگا۔ تو تع ہے كدوه (بير بات جان کر) خدا کا خوف اختیار کریں گے۔

سورہ 'الزمر' میں اللہ تعالی ارشاد قرما تاہے:

"وَ الَّذِينَ اتَّخَذُو مِنْ دُونِهِ آوُلِيَاء مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَىٰ اللَّهِ رُلُفَىٰ۔ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمَ بَيْنَهُمُ فِيُ مَا هُمُ فِيُ ۗ يَخُتَلِفُونَ لِنَّ اللَّهَ لَا يهُدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٍ ( الرَّمِ:٣،٢)

اورجن لوگوں نے ایکے سواکسی اور کواپنا کارساز و مددگار تصور كرركها ب ا تكاقول بدب كه بم الكي عبادت صرف اسخیال کرتے ہیں کہ نیمیں اللہ کامقرب بنا دیتھے۔ اس بارے میں (موس واہل تو حیدے )انکو جوا ختلا ف باك فيصله ايك روز الله تعالى فرماديكا - بلاشبه الند تعالى دروغ گواورمنکرحق کومدایت سے سرفرازنہیں کرتا۔

قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشادر بانی ہے: --

ادر میرلوگ الله کے سواان شخصیتوں کی پوجا کر کے بيل جوندان كويجه نقصان يبو نياسكتي بين اورندي كي فائده اور وه بير كمت بيل كه بيرلوك الله ك یا ال جاری سفارش کرنے والے بیں۔ آپ کہم ويبجئ كدكياتم أفتدكوا يس جيزى فبرديية بموجس كا وجودشداً سانول مين هياورندز مين مين \_

وَ يَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنُفَعُهُمُ وَ يَقُولُونَ هْؤُلَاءِ شُفَعَاتُنا عِندَ اللَّهِ قُلُ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعُلَـمُ فِي السَّمْــوْت وَ لَا فِيُ الْارُضِ.

(14-11)

اور قران مجید میں اللہ تعالی کابیار شاد بھی موجود ہے: (اے نی !) آپ کہدد یجئے کہ شفاعت کامعاملہ

سارا کاساراالندتعالی ہی کے اعتبار میں ہے۔

اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ساری مخلوق میں انسانوں کے اندر صرف انبیاء علیهم السلام بی معصوم عن الخطاء اور گناہوں سے میر ابیں۔ اور انبیاء کرام کے بعد معصومیت کا وصف اگر پایا جاتا ہے تو صرف فرشتوں میں پایا جاتا ہے۔شفاعت ہا سفارش کا معاملہ جس طرح انبیاء کرام کے لئے ''اذنِ اللی'' پرموتوف ہے اس طرح فرشنوں کی شفاعت اور سفارش بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بیں ہوسکتی۔!

ارشاد باری تعالی ہے: ۔۔

وَ كُمُ مِنُ مَلَكٍ فِيُ السَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْدًا إِلَّا مِنُ بَعُدِ أَنُ يَأَذَنَ اللَّهُ لِمَنُ يَشَاءُ وَ يَرُضيٰ۔

اوراً سانوس میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں جن کی شفاعت بھی پچھ کا منہیں آسکتی جب تک کہ الندسى البي بستى كيحق من سفارش كي اجازت شہ دے جس کے لئے وہ کو کی عرض واشت سُنا جابتا باوراس كى سفارش يررضامند بو-!

میرتو تھا قرآن مجید میں''شفاعت'' کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام وفرامین کا 'یک مختصر سا جائز ہ۔اب آیئے اس سلیلے میں احادیث نبوی پر بھی ایک نگاہ زالتے چلیں وہ قرماتے ہیں کہ جب رسول الدّصلی الله علیہ وسلم پر بیآ ہے نازل ہوئی الیونی اینے قربی رشتہ داروں کو الله علیہ وسلم نے کارے ہوکر اسے منظم سے دُرا ہے ' تو اسٹا در الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر ارشا دفر الیا۔ ایر قربیش کی جماعت ! (یاای شم کا دومراکوئی لفظ ) اپنی جاتوں کو فروخت کردو۔ کیونکہ میں اللہ تعالی کے یہاں تہارے کیونکام منید! میری چوپیمی اپنی جاتوں کو بچالویں اللہ صفیہ! میری چوپیمی اپنی جاتوں کو بچالویں اللہ کے یہاں تہارے میری میں اللہ تعالی کے یہاں تہارے میری مالی میں سے جو جانے الی میں سے جو جانے میری مالی میں سے جو جانے مالی میں سے جو جانے ماک میں سے جو جانے ماک میں اللہ تعالی کے یہاں میں ماک میرا میں اللہ تعالی کے یہاں میں ماک میرا میں اللہ تعالی کے یہاں میں میں اللہ تعالی کے یہاں میں ماک میرا میں اللہ تعالی کے یہاں میں میرے درا میں کام نہ آسکوں گا۔!

إُقَال قام رسول الله صلى الله [عليه وسلم حين أنزّل عليه أَوَ اَنُذِرُ عَشِيُرَتَكَ الْآقُرَبِيُنَ " فقال يا معشر القُريش أو كلمة نحوها اشتروا انفسكم لأ اللهِ شَيئاً. يَا اللهِ شَيئاً. يَا إَعبَاس بن عبد المطلب لا اغنى عنك من الله شيئاً يا صفية عمّة رسول الله لا اعنى أعنك من الله شيئًا و يا فاطمة أ بنتِ محمّدٌ سليني من مّالي ما شئت لا اغنى عنك مِنَ الله (رواه البخارى)

نہ کورہ بالا حدیث نبوگ اور قرآن مجید کی بے شارآ یتوں سے اس قتم کی دھجر دشفاعت ' کے نظرید کی نفی شابت ہوتی ہے جواس قلط فرہنیت کا آئینہ دار ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول اور صلحائے است ''اپی مرضی' سے اور''جس کو جا ہیں سفارش کر کے اللہ کی پکڑ سے بچالیں ۔'' بلکہ صحیح اور اسلامی فکت نظریہ ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالی اپنے جس گنہگا ربند ب کواس کی فردِ معاصی کے باد جو داپی رحمت سے خود بخشا جا ہے گا تواس کے لئے نہ صرف انبیاء کرام علیم السلام بلکہ صلحائے امت اور شیر خوار بچوں تک کواذ بن شفاعت عطافر مائے گا۔ اس طرح ان کی سفارش سے اس بندے کی مغفرت کا سامان بھی ہو جائے گا اور میران حشر میں سفارش سے اس بندے کی مغفرت کا سامان بھی ہو جائے گا اور میران حشر میں سفارش کے دائی ہیں تھا عت میں کے وجہ سے عنداللہ اسکی ایمیت میران حشر میں سفارش کرنے والی ہستی کواذین شفاعت مانے کی وجہ سے عنداللہ اسکی ایمیت

اور قدر ومنزلت بھی اہل محشر کی نگاہوں میں واضح ہوجائے گی۔اور تمام لوگ جان لیں 🕰 کے فلاں سفارش کنندہ پر اللہ تعالیٰ کی نظرِ عنایت ہے اور وہ اس کامقرب بندہ ہے۔! شفاعت كبرى جس كا دوسراتام "مقام محمود" بهى ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم ك النه عليه وسلم الله عليه وسلم الله کے اُڈل کے بغیر اور خلقت کی واویلا پر فوراً ہی نہیں کریں گے بلکہ بھے روایت کے مطابل آپ قیامت کے دن اسپے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اس کے بعد پہلے اللہ تعالٰ کے سامنے بحدہ ریز ہوں گے اور کافی عرصہ تک حالت سجدہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں ك\_ بهرجب الله تعالى حاج كاتو آب كوعكم موكاك إناسر مبارك الهاية آب كى بات سنی جائے گی اور آپ جوسوال کریں گے بورا کیا جائے گا اور جس کی سفارش کریں گے۔۱۱ قبول ہوگی۔اس وقت آپ سجدے سے سراٹھا کرکسی ایک فردِ بشر کا نام نہیں لیں گے کہ فلال كوبخش ديا جائے۔ بلكہ "أمّتى ، أمّتى" كاريں كے ليعنى اپنى تمام امت كے لئے الله تعالی سے رحم و کرم کی درخواست کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی سفارش م حساب وکتاب کا مرحله شروع جوجائے گا۔اور امت مسلمہ حشر کی بلا خیز گرمی اور بھوک پیاس کی صعوبنوں ہے امن بائے گی کیونکہ اس مرحلے کے فوراً ہی بعد'' حوض کوژ'' رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كوعطا كردياجائے گاجس سے امتِ محمد بير سيراب ہوگ --!

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہر بریٹ نے دریافت کیایا رسول اللہ !وہ کون خوش نصیب اور سعید شخص ہے جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔تو اس پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: —

جوش این دل کی گہرائیوں سے کلمہ طیبہ لاالہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ حدیث کے راوی کہتے ایس کہ اس سے ثابت ہوا کہ بیشفاعت ان کو حاصل ہوگی جوابینے اعمال میں مخلص ہوں کے اور میشفاعت بھی اللہ کی اجازت ہے ہوگ ۔









أفأ

نهال خانهٔ بریلویت

یہ بات پایہ 'شوت تک پہو چے جانے کے بعد کہ'' بریلویت''سرتا پاشیعی افکار کا جربہ، اس كى تقيه صفت ايك شاخ اورتصوراً ئمه الل تشيع كو "اولياء الله" كا نام دے كر ابل سنت کے درمیان شیعی عقائد ونظریات کوفروغ دینے کاموثر ترین پلیٹ فارم ہے۔اور بیا کہ خال صاحب بریلوی کی پر فریب تعلیمات الله، محمد اورعلی تنیوں کوایک ہی ہستی یا اللہ تعالیٰ کا ہی رُ وبِ سَبِحِتْ کے باطل سبائی عقیدہ کی جگہ پر کلی طور پر اللہ ، حمد ادر غوتِ اعظم بعنی شخ عبدالقا در جیلائی کے مابین خدائی اختیارات اور صفات الہی کو مخصر کر دینے پر ہی ساراز ورصرف کرتی ہیں۔اس کے باوجود سے حقیقت ہے کہ خال صاحب بریلوی کے ماننے والے تمام خواندہ، ينم خوانده اور جابل مسلمان غيرشعوري طور پرشيعي افكار دنظريات پراحمد رضاخان صاحب بریلوی کے توسط سے''ایمان لانے'' کے باوجود طبعی طور پر اہل تشیع سے بالکل اسی طرح متنفراوران کے نام سے بےزار دکھائی دیتے ہیں جس طرح دیگر تو حید پہندمسلمان ان ے گریز کرتے ہیں۔! بطور تقیداور مصلحت خان صاحب بریلوی نے بھی'' ردّ الرفضہ'' نا می کتاب لکھ کر بظاہر اہل تشیع کی مذمت ہی کی ہے اور ان کی دیگر کتا ہوں میں بھی ا کثر مقامات پرروافض کےخلاف تر دیدی جلے اور ندمت کے الفاظ بادل نا خواستهل جاتے ہیں۔آخرابیا کیوں ہے۔۔؟ آپئے اس نکتہ پر بھی غوروخوض کرتے چلیں۔ بریلویت کے طلسم فریب میں گرفتار مسلمانوں کی اس '' دورخی ذیبنیت' کے اسباب و وجوہات پرغور کرنے کے لئے ہمیں ماضی کے جھر دکوں میں جھا تکنا پڑے گا۔ برصغیر کی تاری میں بتاتی ہے کہ اہل تشیع نے سرزمین ہند پر اپنے افکار ونظریات کے فروغ اور عقائد کی تشہیر کے لئے مغلبہ سلطنت کے دور عروج میں ، اس دفت کے سب سے بڑے شیعه مجتهدنورالله شوستری کی قیادت یا سر بری میں یا قاعدہ'' پلاننگ'' کے ذریعہ تمام اسلامی اقداروروایات اورمعتقدات ومسلّمات کوسُیو تا ژکرنے کا پروگرام بنایا تھا۔جیسا کہ اہل علم کومعلوم ہے کہ مغل حکمراں جہا نگیر کی چیتی شیعہ بیوی ملکہ نور جہاں نے۔۔جواس دور میں عملاً ہندوستان کی حکمراں بنی ہوئی تھی۔۔اینے وطن ایران سے شیعہ ندہب کے سب سے بڑے مجہدنور اللہ شوسری کو ہندوستان بلوا کر اور جہائگیر ہے۔ سفارش کر کے آگرہ میں ہندوستان کا قاضی القصاۃ یعنی چیف جسٹس بنوادیا تھا۔ پھروہ تقیّہ کُباد ہے ہیں مستوررہ کرتھ بیا چودہ سال تک تنی منصف و قاضی کی حیثیت سے فقہ حقٰ کے مطابق مقد مات فیصل کرتا رہا تھا۔ چونگہ خضی حکومت کے اس دور ہیں جب کہ مخل حکمران تن العقیدہ اور فیصل کرتا رہا تھا۔ چونگہ خضی حکومت کے اس دور ہیں جب کہ مخل حکمران تن العقیدہ اور نذہ ہر جن کی کے بیروکار ہے ، شیعیت کی کھل کرتیا ہے کرنا ممکن نہ تھی اسلے شوستری کی زیر قیادت تھی۔ کہ لباو سے میں ملبوس ہوکرا ہے شیعی عقا کد کو فروغ دینے کا ایک ذیر زمین جامع منصوبہ تھی۔ کہ لباو سے میں ملبوس ہوکرا ہے شیعی عقا کد کو فروغ دینے کا ایک ذیر زمین جامع منصوبہ تشکیل دیا گیا۔ نوراللہ شوستری کے اشار سے پر ہندوستان کے طول و عرض میں جگہ جگہ اہل تشیع مشائخ تصوف کا روپ دھارن کر کے خانقا ہیں بنا کر بیٹھ گئے جن کی سر پرتی ہندوستان کے شیعہ نو اب اور امراء کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے خود کو 'دستی' کہلاتے ہوئے جاہل عوام میں پیرا مریدی کا دھندا شروع کر دیا۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ اہل تشیع حقی اور شافعی نہ ہب کے پیروکاروں کے بھیس میں مسلمانوں کے درمیان موجود رہے ہیں خود شافعی نہ ہم بنصہ دیفیہ۔ تاری کا مقار کیا ہے۔

'' و چوں علمائے شیعہ اید ہم بنصرہ بعلت تماری استیلائے اصحاب شقاء وشقاق واستعلائے اہل تغلب ونفاق ہموارہ در زوایہ تقیہ متواری و مختفی بُو دہ اند ،خودراشافعی یاحنفی ہے نمودہ اند۔'' { ا }

ترجمہ: چونکہ علاء شیعہ اصحابِ شقاء وشقاق کے طویل غلبہ اور اہل تغلب ونفاق کے برسرِ اقتد ارہونے کے باعث بمیشہ کوشہ تقیہ میں چھپے اور مخفی رہے ہیں اس لئے دہ اینے آپ کوشافعی یا حفی ظاہر کرتے ہیں۔!

بشمتی سے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڑی تعداد آج کی طرح اس دور میں بھی تطعی جابل اور علم دین سے بہر ہ تھی۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہی جاسکتی کہ ان کے اسلاف یا بزرگ خاندان جو تاریخی تھی میات کے مطابق چونکہ شخ معین الدین چشتی ، فریدالدین شخ شکر ، خواجہ بختیار کا گی اور حضرت نظام الدین اولیا تھو غیرہ اکا ہراولیا و تصوف کے ہاتھ پر بہ یک وقت ' لا کھوں کی تعداد میں' ایمان لائے شھے۔ اس لئے اگر بیروایت

<sup>[1] &</sup>quot;مجالس المؤمنين" قاضي نورالله شوستري، جارص وطبع طهران ١٥٥ اله

فی الحقیقت درست ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک وفت میں لا کھوں افرا د کوکلمہ پڑھا دینا اوران کودائر ہ اسلام میں داخل کرلینا تو ان بزرگوں کے لئے ممکن تصوّر کیا جاسکتا ہے مگریہ كدوه تن تنباات بهت سے ہزاروں، لا كھوں افراد جوان كے ہاتھ برايمان لائے تھان سب کی وین تربیت اور کردارسازی بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق کر پاتے ،ابیا ہونا ممکن نہیں تھا۔۔۔!ان کے بعد آنے والی نسلوں کو چونکہ اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ان کے بزرگوں کوا پہان کی دولت ان مشائح تصوف کی بدولت ہی ملی تھی اس لئے نظری طور بران لوگوں کے دلوں میں اولیا یقصوف اور تصوف کی خانقا ہوں کے لئے بے پنا ہ محبت اورعقبیرت و جال سُیاری کا جذبه موجز ن تفا۔ یبی وجه ہے که اس دور میں جہاں کہیں بھی انہیں یا ان کے جانشینوں کومشائخ تصوف اور خانقا ہیں نظر آئیں وہ آئیمیں بندکر کے ان سے اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرنے اور ان خانقابوں سے دابستہ شیوخ تصوف کے ملفوظات اور احکام وہدایات برعمل کرنے کے لئے پوری طرح مستعد نظر آئے۔! حضرت مجد دالف ثانیؓ ہے کیکر شاہ ولی اللہ محدّ ث دہلویؓ تک کا دور برصغیر میں ایک طرح سے تصوّ ف کے عروج و کمال کا دورتھااوراولیا ،تصوف اوران کی تغلیمات ہے گہری وابستگی كاجذبه عوام كيكرخواص تك اورجهو نيرايون سے شابى كل تك لوگوں كے ذہنون پر جھايا ہوا تھا۔ ہا دشاہ و دنت بھی با قاعدہ ان اولیاءتصوف کے در پر جبہ سائی کرتے تھے۔ان کی رعایا اورعوام الناس تو بوں بھی اینے اسلاف کو دولت اسلام کے حصول کے لئے مشائخ تقوف كم مردون منت اورمعترف ومعتقد تنه ، النّاس على دِيُنِ مُلُوكِهِمُ فِي النّاسِ کے نشہ عقیدت کو اور گہرا کردیا، اور وہ آئکھ بند کر کے مشاکح تصوف کے ارشادات وتعلیمات پریفتین وعمل کرنے کے خوگر ہوگئے تھے —!!

ان حالات میں نور اللہ شوسر تی ہندوستان کی سرزمین پرقدم رکھتا ہے تو اس کوشیعی معتقدات کی پرورش اور فروغ کے لئے تصوف کی آغوش سے بہتر کوئی بناہ گاہ اور خانقائی معتقدات کی پرورش اور کارآ مد ذر لیجہ تبلیغ و تشہیر نظر نہ آیا۔ چنا نچواس نے ایک جامع پروگرام بنا کرد ہلی ہے کیکر دیوگری اور دکن کے طول وعرض میں نیز اکھتو تی سے کیکر کا بی وقند ھارتک

نهال جہال اولیا عِنصوف کی معروف خانقابیں اور انکا دائر عمل نقابیں بنانے اور جابل روائی دائر عمل نقابیں بنانے اور جابل روائی میں اپنی علیحدہ خانقابیں بنانے اور جابل موام میں مشائح نصوف کے بھیں میں اپنا اثر ورسوخ بڑھانے اور حلقہ عقیدت بیدا کرنے میں لگادیا۔!

اہل تشیع کی قائم کردہ ان متوازی خانقاہوں کے اولین سربراہ یا شیوخ تو بلاشہ تقیہ کے لبادے میں مستورخالص شیعہ ہی تھے، گران سے وابستہ ہونے والے سادہ لوح مسلم عوام میں سے متخب ان کے خلفاء اور اکثر جانشین جواگر چہ وراشت میں ملنے والے شیعی عقائد ونظریات پر ۔ جن کے اوپر اسلام کا حوشنما لیبل لگا ہوا تھا ۔ دل وجان سے فعدا سے گرستی معاشر سے میں موجود صدیوں سے اہل تشیع سے کرا ہیت اور نفرت کا جذبہ بھی ان کے ذہنوں سے محزبیں ہوسکا تھا۔ چنا نچہ ایک یا دوصدیوں کے بعدان شیعی خانقا ہوں کے مشاکنے عقیدہ وعمل کے لحاظ سے شیعی انکار ومعتقدات کو گلے لگانے کے باوجود کی معاشر ہے کی جمہونت قربت اور تقیہ کے خاندانی روایت کے فطرت ٹانیہ بن جانے کی وجہ معاشر ہے کی ہمہونت قربت اور دوسروں کو باور کرانے گئے تھے ۔!

مثال کے طور پر جناب احمد رضا خاب صاحب بریلوی کا'' پیرخانہ' مار ہرہ ضلع ایھ جو کہ عوام الناس کے نزدیک خالص اہل سنت والجماعت مشاک کا خاندان ہے اور وہال کی خانقاہ برکا تیہ کے شیوخ میں سے خانقاہ برکا تیہ کے شیوخ میں سے ایک اہم ہستی شاہ اجھے میاں آل احمد مار ہر دی { ا } اور الن کے براور زادے یعنی احمد رضا خال صاحب کے بیر ومرشد شاہ آل رسول برگاتی ماہر روی نے چونکہ وہلی جاکر شاہ

<sup>[1] (</sup>ہماری کتاب''بریلویت طلسم فریب یا حقیقت؟'' عیں طباعت کے وقت کمپیوٹر کمپوزنگ کی خلطی ہے۔ شاہ اجھے میاں مار ہروتی کے بارے میں، شاہ آل رسول برکاتی مار ہروی کے براورزارے کا رشتہ طبع ہوگیا تھا۔ جس کا جمعی افسوں ہے۔ درست بات سے ہے کہ شاہ آل رسول برکاتی ماہروی بذات خود شاہ انجھے میاں کے بیستیج تھے۔ یعنی وہ اچھے میاں مار ہروی کے چھوٹے بھائی شاہ ستھرے میاں کے صاحب زادے اور شاہ جمر مار ہروی کے بچھوٹے بھائی شاہ ستھرے میاں کے صاحب زادے اور شاہ جمر مار ہروی کے بچھوٹے بھائی شاہ ستھرے میاں کے صاحب زادے اور شاہ جمر مار ہروی کے بچے ۔۔۔۔!! ایسی ک

## رَيلُوتِكُ وَانْ مَا بَرْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عبدالعزیز محدث دہلوگ سے درسِ حدیث لیا تھا اور ان کا شارشاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ کے ارشد تلا مذہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے عام طور پر لوگوں کے مزد یک اس خانقاہ کے مشاکخ کا ''سنی العقیدہ'' ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ گراس '' مار ہرہ شریف'' کے مشاکخ کے مشاکخ کے مشارخ کی العقیدہ' ہونا ایک طے شدہ بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ شاہ حمزہ ار ہروی کو لکھنؤ کے شیعہ حکمر ال نواب آصف الدولہ نے مطلخ چارسو بچاس روپے کا ایک روزید بعنی وظیفہ کرائے اخرا جات درگاہ شاہ ہرکت اللہ وشاہ عبدالجلیل وشاہ جلال صاحب جاری کیا تھا، جو ہرائے اخرا جات درگاہ شاہ ہرکت اللہ وشاہ عبدالجلیل وشاہ جلال صاحب جاری کیا تھا، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک خطیر رقم تھی۔ یہ وظیفہ انہیں اور ان کی اولا دکو ہر اہر ملتا رہا۔ اس کے علاوہ نواب آصف الدولہ نے خانقاہ خرج کے لئے علیٰ جدہ سے مزید ایک سوروپے کا وظیفہ منظور کیا تھا۔ یہ دونوں وظیفہ ان کی اولا دکوتا اختیا م ریاست اور ھوا جدعلی شاہ اختر کے دائے آخریک ملتے رہے تھے۔ ا

"تاریخ خاندان برکات" کے مؤلف شاہ اولا دِرسول محد میاں قادری برکاتی اس ضمن میں مزید لکھتے ہیں کہ" جب شاہ عزہ مار ہروی کی وفات کے بعد شاہ اجھے میاں آل احمد مار ہروی کا دور آیا تو نواب آصف الدولہ والی کھنونے ۱۹۸۸ھ میں دیبات صورت پورپیلی پرگنہ مار ہرہ بھیغہ آل تمغا در حمت پور لیسورہ خوردہ احد پور پرگنہ بارام بھیغہ جا گیر خرج خانقاہ حضرت کے "نذر" کئے جن میں سے اکثر کی زمینداری و معافیداری متولیاں مابعد نے قریب کے زمانے میں بھی ورئین کر کے تلف کرڈالی اور بعض کی معافیداری (واجد مابعد سے نام شاہ والی اودھ کی معزولی کے بعد) گور خمنٹ نے ضبط کرلی۔" ﴿ ۲ ﴾

جہاں تک اہل تشیح کی افناد طبع کی بات ہے تو کوئی بھی تنگص شیعہ بقائمی ہوش وحواس کسی ''بنی بزرگ'' کی عقیدت میں گرفنار نہیں ہوسکتا تا آئنکہ اے اس بات کا یقین کامل نہ ہو کہ وہ بزرگ حقیقت میں اندر سے ''مخلص شیعہ'' ہے اور بطورِ مصلحت خودکو تقیہ کی نقاب

۱) ''تاریخ غاندان برکانت'' سیدشاهاولا دِرسول محممیاں قادری برکاتی بار ہروی ص۴۱، (مطبوعہ برکاتی ببلشرز ۱۳۳ار چیما گلہ اسٹریٹ کھارا در کرا چی ۱۹۳۹ء۔ ۲) ''تاریخ غاندان برکات' سیدشاہ اولا درسول محدمیاں قادری برکاتی مار ہر دی جسم ۴۶، ۱۹۳۹ء)

میں پوشیدہ کئے ہوئے ہے۔ ورنہ خورطلب بات بیہ ہے کہ اگر شیعہ نواب آصف الدولہ کو ''سنی بزرگوں' سے آئی ہی عقیدت تھی تو اس نے اپنی قلمرو' نہرائے'' میں مشہور بزرگ سید سالار مسعود غازی کی خانقاہ اور ورگاہ پر اس طرح کی نظرِ عنایت کیوں نہ کی ۔۔؟ کیا اس کی 'وسنی رعایا'' میں سید سالار مسعود ہے تھیدت مندوں کی تعداد کم تھی ۔۔؟؟ لہذا معلوم ہوا کہ اس داد و دہش کے لیس منظر میں ''دخق بہ حق دار رسید'' کے خیال کے علاوہ شیعی معتقدات کی بالواسط تشہیر و بہلیغ میں معاونت کا احساس اور جذبہ بھی کا رفر ما تھا۔۔!!

بہرنوع! میکض الزام تراشی نہیں ہے کہ "مار ہرہ شریف" کے خاندانِ برکا تبہ کے مشائنے کا رجحان شیعیت کی طرف تھا۔ان لوگوں کی در پردہ شیعی ذہنیت کا اندازہ ''خاندانِ برکات کی تاریخ'' کے مرتب شاہ اولا دِرسول محمد نمیاں قادری برکاتی مار ہروی کے اس بیان سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ خال صاحب بریلوی کے پیر ومرشد سید آل رسول برکاتی مار ہروی کے بڑے بھائی سیدآل امام بُٹنا میاں کی اولا دجو مار ہرہ کے محلّہ پخت باغ میں سکونت پذیر ہے، وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ چکی ہے اور سب کی سب آج بھی کقرشیعہ ہیں۔انہوں نے اپنے خاندان کے دیگرافراد کے ملی الرغم انتہائی جراًت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے تقید کا زرتارلبادہ اتار بھینکا ہے اور اب وہ اینے اصل'' آبائی مذہب'' ير به با نكب دُبل عمل بيرا بين \_ (ملاحظه بو: " تارنخ خاندانِ بركات " صفحه ٣٥) شاه حمزه . مار ہروی کے عرس کے انعقاد کی ذمہ داریاں شروع بی سے ان کے سپر در ہی ہیں درمیان میں انہوں نے کچھ و مے کے لئے عرب ممیٹی کو خیر باد کہددیا تھا مگر بقول صاحب کتاب " تاریخ خاندانِ برکات ' سیداولا دِرسول محدمیاں برکائی مار ہروی ۱۸۹۸ء میں دوبارا سے ذمه داری انہیں آل امام بُمّنا میاں کی شیعہ اولا دیے سپر دکر دی گئی تقی۔ اور اب پھر انہوں نے اس کام سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہے۔اس لئے اب انعقاد عرس کی ذمہ داریاں محمد میاں برکاتی کے والد ماجد جناب استعیل حسن پر برکاتی مار ہروی کے سپر داور سارا انتظام ان کی اولا د کے زیر کنٹرول ہے۔! { ا }

<sup>(1) &</sup>quot;تاريخ خاندان يركات "سيد شاه اولا درسول محدميان قادري يركاني مار بروي اسيد شاه اولا درسول محدميان قادري يركاني مار بروي اس

اس خاندان کی شیعی نظریات ہے قربت اوراس میں اہل تشیع کے معتقدات کے اثر ونفوذ کا پیته اس بات ہے بھی چل جا تا ہے کہ قصبہ بلگرام ضلع ہر دوئی میں محلّہ'' سیدواڑاہ'' جواہل تشیع کا گڑھ کہلاتا تھا اور بڑی نامی گرامی شبیعہ ہستیاں یہاں کی خاک ہے بیدا ہوئی ہیں۔کیایہ بات معنیٰ خیز نہیں کہ جناب احمد رضا خاں صاحب پر بلوی کے پیر ومرشد سید آل رسول برکائی مار ہروی کا نکاح بگرام کے ای "سیدواڑہ" کے باشندہ سیدمنتجب حسین بدلے زئی کی صاحبز ادی نثار فاطمہ سے ہوا تھا۔اور پھرسیدال رسول برکاتی مار ہروی کی تیسری صاحبزادی رحمت فاطمہ جوانبیں نثار فاطمہ کے بطن سے پیدا تھیں، ان کی شادی اسینے ماموں زاد بھائی سید محمد حیدرابن سید دلدار حیدرابن سیدمنتجب حسین سے ہوئی تھی۔ ای طرح سیرآل رسول مار ہروی کے صاحبز اوے شاہ ظہور حسن (ولاوت ۲۲۹ھ) کی پہلی شادی اکرام فاطمہ دختر دلدار حیدرا بن سیدملتجب حسین سے ہوئی تھی۔ان کےعلاوہ مجمی اس خاندان کی زیادہ تر رشتہ داریاں صوبہ مجرات کے جام نگر، بردودہ، پالن بور، جونا گڑھ اورگائکواڑ کے مشہور دمعروف شبعہ خاندانوں میں تھیں۔ (ملاحظہ ہو: تاریخ خاندان برکات صفحدا سے ۱۲۸ تک) چنانچہ برکاتی خاندانی نسبی اعتبار سے بھی شیعوں سے ہمرشتہ اور معاشرتی اثرات ورجحانات کے مطابق ان کے افکار ونظریات کاجمعوا تھا۔! عام طور پر شیعه سن نکاحول کے نتیجہ میں پیراشدہ اولا دوننی اعتبار سے اعتقادی بے راہ روی کا شکار ہوئے بغیر نہیں روسکتی ، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی اولا داورنسلوں کا کیا حال ہوگا جو پہلے سے خود بھی تقیہ ہر دارشیعہ باان کی نسل منے۔ایسے خاندانوں کے خالص شیعی گھرانوں میں نکاح اور ان سے سابی روابط اور قربت ماحول نے ان کے دریر دو تیبعی عقائد ونظریات كوكيا كيجه چلانهي بخشي ہوگی۔؟؟

چنانچہ دیکھئے۔ اہل تشیع کا بیہ سلمہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ابوطالب ۔ جوحضرت علی کے والد ماجد ہیں۔ ان کے فزد کیک کا فرنہیں بلکہ مومن تھے۔ ان کا اصرار ہے کہ ابوطالب کا خاتمہ کفریج ہر گزنہیں ہوا تھا۔ اہل تشیع کا یہ باطل عقیدہ جو سراسر قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ ''مشارکے مار ہرہ'' پر بنائے مصلحت اس عقیدہ کی کھل کر

تائید تونہیں کر سکتے تھے گریقول مولا ناخلیل احمد برکاتی بدایونی، وہ اس سلسلے میں کفٹ لسان اورخاموشی کے قائل ہیں۔ { ا }

گویاان کا آیتِ قرآنی اِنَّكَ لَا تَهُدِی مَنُ لَحُبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِی مَنُ اَحُبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِی مَنُ اَحُبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِی مَنُ اَحُبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِی مَنُ اَحْبَبُ وَ وَ اَن يَشَاءُ وَ هُوَ اَعُلَمُ بِالمُهُتَدِیُنَ (القصص: ٥٠) پر مَحَكم ایمان نہیں اور وہ ان احادیث محجد پرکامل یقین نہیں رکھتے جن میں واضح طور پر ابوطالب کے حالیت کفر میں دنیا احادیث محجد پرکامل یقین نہیں رکھتے جن میں واضح طور پر ابوطالب کے حالیت کفر میں دنیا سے جانے کا تذکرہ ہے۔ ؟؟

ببركف! تقيه صفت ابل تشيع كى قائم كرده اليي بيشار خانقا مون اورمشائخ كاجال ہندوستان کے چید چید پر پھیلا ہوا تھا۔ان خانقا ہوں کو قائم کرنے والے اولین مشائخ اگر چرتقید بردارشیعدی منتے جنہوں نے سادہ لوح سن عوام کولیمانے کے لئے خود کواہل سنت والجماعت اورحنفي مشهور كرركها نفاروه نمازين اورد يكرمراسم عيوديت بهى ابل سنت كي طرح انجام دیتے تھے۔اوران عبادات سے متعلق مسائل اور فقہی نکات بھی وہ عموماً فقد منفی کے مطابق ہی بتاتے تھے تا کہ عوام الناس میں ان کی نام نہاد 'مستبت ' کا بھرم قائم رہے۔ان شبعہ مشائخ کے فوت ہونے کے بعدان کی اولا واور آئندہ نسل کو جب سجادہ نشینی حاصل ہوئی تواس نی نسل نے بچین سے شعوری طور پر آئکھیں کھول کرا پیچ گر دجو ہاحول دیکھا تھا وه تقیه کے نتیجہ میں بظاہر ''سنی العقیدہ'' ماحول ہی تھا۔ چنانچیان کی پرورش اس ظاہر فریب سنی ماحول میں ہوئی تھی اس لئے ان سے ذہن میں تقیہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھااوروہ خود بھی البيخة بكود بكرا السنت والجماعت كي طرح " سي حنى " بي سجهة تقير اور ابل سنت والجماعت كرطريقِ عبادت يمل بيرات عكر ما وجدنا عليه آباتنا كمطابق ورشيس مل ہوئے در پر دہ شیعی افکار ومعتقدات جوا مکے نز دیک 'سیست کی پہچان' اوران پرعشقِ رسول اورعقیدت ادلیاء کا دبیزاورخوشنما غلاف پڑا ہونے کی وجہے ان کا'' جزوا بمان' بن کیے تھے،ان سے دامن چھڑانا ان کے اور ان کی اولا دے لئے کسی طرح ممکن نہ تھا۔اس طرح شیعی نظریات نسل درنسل ان میں اور ان کے ذریعہ ان کے مریدوں اور متعسین میں متواتر

<sup>(1) &</sup>quot;انكشاف حن" مولا إخليل احديركاتي بم ١٨ (مطبوع مين)

چلے آرہے ہیں۔جنہوں نے امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک مسلمہ حقیقت اور قطعی عقیدہ کی شکل اختیار کرلی ہے اور ان کا شعور کسی صورت میں بھی لاشعور کی اس برنما گرہ کو کھو لنے پر آ مادہ جیس ہو یا تا۔الا بیکہوہ ارحم الراحمین ہی ان میں سے کسی کوراہ مدایت پر چلنے کی تو فیق عطافر مادے۔ بلاشبروہ برچز پرقادر ہے۔ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسُتَقِيمٍ. موجودہ دور میں ''بریلویت'' بھی در حقیقت اس طرح کی ظاہر فریب شیعی خانقاہ ۔۔۔ وابستہ م کردہ راہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔جس کے بانی احد رضاخاں صاحب بریلوی کی شبیعیت اگر چہاظہرمن الشمس تھی۔اوراس بات میں کوئی شک وشبہبیں کہ انہوں نے زندگی بھرشیعہ کا زے لئے انتقک محنت اور جدوجہد کی تھی۔ گربدشمتی ہے چونکہ ان کا سلسلہ نسب ان کے بیٹول سے آگے نہ بڑھ سکا۔اور پر بلویت کے سارے سرمایے فکر کے وارث ومالک خال صاحب بریلوی کے جھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خال کے نواسے، ریحان رضا خال،اختر رضا خال وغیرہ ہوئے جوان کےمعتقدی خلفاءاورمریدوں میں سے ایک' جیلانی میال' کی صلب سے بیدا ہوئے تھے۔اس لئے شیعیت اور تقیہ بازی کی گرم بازاری احمد رضا خاں صاحب ہریلوتی اور ان کے صاحبز ا دوں پر ہی ختم ہوگئی تھی۔ اب جوان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خاں کے داماد'' جیلانی میاں'' تنفے دہی اس سرالی وریثہ کے امین اور مالک و مختار قرار پائے۔انہوں نے جب ' خانقاہ رضوبیّ کی وراثت سنجالی تو بریلویت کالپودانشونما با کراس وقت ایک تناور درخت بن چکا نفا اور کثرت سے پھول و پھل دینے لگا تھا۔''عرس رضوی'' کےموقع پر خاں صاحب بریلوی کے مریدوں کی بے پناہ داد ودہش اور چڑھاوے کے انبار نیز سجادہ نشینوں کو گھر بیٹے بے تحاشا ہریے اور نذرانے ملنے کا منظر دیکھ کران کی یا چھیں کھل اٹھیں اور پھرانہوں نے آمدنی کےان بیش تیت ذرائع میں مزیداضا فہ کرنے ،اورانہیں مستقل ذریعہ آمد نی بنانے کی جدو جہد کواپنا مطمح نظراورنصب أحين بناليا--!

ال مقصد کے لئے ایک طرف تو انہوں نے مریدانِ با صفا کے نشہ عقیدت کواور گہرا کرنے کیلئے خال صاحب ہریلوی کی شخصیت کو ہڑھا چڑھا کر آسمان سے ملانے کی کوششیں بروع کردیں۔ انہیں ولی کامل، مجدو ماتہ حاضرہ، وارث مصطفی عاشق رسول اور نہ جانے کیا کیا جا ہت کرنے کے لئے ایوی چوٹی کا زور لگایا جانے لگا۔ خال صاحب بر بلوی کے عتبہ اشعار کی مدو ہے آنہیں عشق رسول میں سرشار بتا کرعوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وسری طرف اپنے مخالفین دیو بندیوں اور غیر مقلدین کے خلاف محاذ آرائی تیز سے تیز تر کردی گئی اور خال صاحب بر بلوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے خود ساختہ بہ بنیا د لا امات کفر کی جابل عوام کے سامنے بار بار تکرار اور علماء دیو بند کے خلاف پروپیگنڈہ ان کی جدو جہد میں سرفہرست رکھا گیا۔ تیسر امحاذ ان علماء دیو بند کے خلاف پروپیگنڈہ ان میام دعا اور شادی بیا ہے ہے تعلقات، سلام دعا اور شادی بیا ہے ہے بہ اور ان سے فطع تعلقات، سلام دعا اور شادی بیا ہے ہے ہی دریع جوام الناس ان لوگوں سے دبط وضبط اور میل ملا قات کیا گیا تا کہ ان کی آمد نی کا ایم ذریع عوام الناس ان لوگوں سے دبط وضبط اور میل ملا قات کے دیتی میں حقیقیت حال سے واقف ہو کر پر بلویت سے بدول نہ ہوجا کیں ۔!

احدرضا خان صاحب بر بلوی چونکدائل تشیع کے آئم معصوبیان کی خصوصیات کوائل سنت کے معروف اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ کرکے سادہ لوح عوام کے دلوں میں ان کی قدر دمنزلت بڑھائے اوران کے لئے قدا کاری اورجان شاری کے جذبات پیدا کرنے کا فریضہ انجام دے بچے ہے اس لئے عوام الناس کو بھڑ کانے کے لئے کم علم اور جائل عوام میں سے پروپیگنڈہ مشرت سے کیا جانے لگا کہ وہائی دیو بندی ان اولیاء اللہ کوئیں مانے اور میں سے بروپیگنڈہ مشرت سے کیا جانے لگا کہ وہائی دیو بندی ان اولیاء اللہ کوئیں مانے اور ان کی تو بین کرتے ہیں۔ اور ریپ کہ (تعوذ باللہ) سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن این کو بین کرتے ہیں۔ اور ریپ کہ (تعوذ باللہ) سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور اولیاء اللہ کے خالفین کے لئے نفرت وعداوت کے جذبات پیدا ہونے لا زمی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے خالفین کے لئے نفرت وعداوت کے جذبات پیدا ہونے لا زمی ہے۔ چناخچہ اس شم کے دجل وفریب اور او چھے ہتھکنڈ ول کے ذریعہ سے 'شیعہ لا فی' ہریلویت کے فروغ کے کئے سرگرم عمل ہوگئ اورعوام الناس کو بے دقوف بنا کرمختف بہا توں سے اپنی تجوریاں اور تن توش کو برد ھانے کی ایک شقال '' انڈ سٹری'' قائم کردی گئی۔!

ان لوگوں کی آمدنی کے مختلف ذرائع میں سے سب سے اہم اور منافع بخش ''عرس انڈسٹری'' ہے جس کوانہوں نے عقیدت اولیاء کے بہانے یام عروج پر پہو نیجا دیا ہے۔اور بزرگانِ دین کے اعراس اب پہلے کی برنبت نہایت زوروشوراور دھوم دھام کے ساتھ منائے جانے گئے ہیں۔اس کے علاوہ تذرو نیاز، فاتحہ نتیجہ دسواں، چالیسواں اور شخ عبدالقادر جیلائی کی گیار ہویں کی نفع بخش 'مصنعتوں'' کو بھی بڑھاوا دیا گیا اور اس مقصد کے حصول کے لئے قرآن مجید کی تغییر کو تختہ مشق بنانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ اس طرح ایک طرف اولیاءاللہ اس طرح ایک طرف اولیاءاللہ کے لئے عوامی جذبہ عقیدت کو مہیز کر کے انہیں نام نہاد' مسلک اعلیٰ حضرت' سے بد کئے سے محفوظ کرنے کا مقصد بھی یورا ہوگیا۔!

جناب احمد رضا خال صاحب ہر یلوی تو شیعیت کے قروغ کی حسرت وآرزو دل میں لئے اوراس کے واسطے ہالواسط طور پر جدو جہد کرتے کرتے اپنی قبر میں جاسوئے گر ان کے جانشینوں نے ان کی بچاس سالہ محنت اور سعی دکاوش کو بہت جلد' کیش' کرالیا اور ان کی بنائی ہوئی وسنے جا کدادہ خانقا و رضوبیہ مدرسہ منظر اسلام وغیرہ کے علاوہ وراشت میں سلے سجادہ مشیخیت کی غیر معمولی آمدنی کے سہار ہے عیش وعشرت کے مزے لوٹے میں مشغول ہو گئے۔!

ہم اپنی کتاب ' بریلویت - طلسم فریب یا حقیقت؟ ' میں ' بریلوی فکر کے اجزاء ترکیبی ' کے عنوان کے تحت اس بات کی وضاحت کر چکے جیں کہ ' بریلویت ' اپنی ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے کوئی مخصوص دینی مسلک، با قاعدہ کمتب فکر یا تھوں نظریاتی گروہ نہیں ہے جس کی بنیاد قرآن وسنت کی نصوص اور علمی دلائل پر رکھی گئی ہو۔ اصلیت میں بی محض ایک ' بیٹ کا فلف' ہے اور ایسا مفسدہ یا فکری الحاد اور زیرقہ ہے جس کی بر بیٹ کم عمارت کے در و بام کی تغییراگر چشیعی نقشے کے مطابق کی گئی ہے گراس کی تزئین و آرائش میں سن عقائد کہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ حقیقت سے ہے کہ اگر آ ب ان کی سرشت اور نام نباد دینی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لیس تو آب کو معلوم ہوگا کہ بریلویت کے علم سرداروں کا بنیادی مقصد اور ان کا اوڑ ھنا بچھونا دولت اور صرف حصول دولت ہے۔! علم سرداروں کا بنیادی مقصد اور ان کا اوڑ ھنا بچھونا دولت اور صرف حصول دولت ہے۔!

ہے با قاعدہ طور پرایک ایک تقریر کا معاوضہ پانچ یا دی ہزاررو ہے طے کرنے کے بعد ہی ستیج پر قدم رکھنے کے لئے راضی ہوتے ہیں۔رمضان المبارک میں جب ان کے حفاظ زاوت میں قرآن سناتے ہیں تو اس کا معاوضہ ہزاروں روپے پہلے سے طے کر کیتے ہیں۔ وردراز کے شہروں میں معاوضہ پر قرآن سائے کے لئے رمضان سے چندروز قبل آن کے تفاظ کے قافلے کے قافلے جمبئی، مدراس، بنگلوروغیرہ کارخ کرتے دکھائی دیں گئے جہاں دہ رمضان البارک کے مہینے میں کئ جگہ پر ہماری معاوضہ طے کر کے باری باری قرآن سناتے اور دونوں ہاتھوں سے رویے ہورتے ہیں۔ بریلویت کے تھیکیداروں کی حرص زر ور چندہ کے نام پرلوٹ و کھسوٹ کا بیالم ہے کہ فرضی طور پر دیل مدارس کے نام کی رسیدیں چھپوا کر بیاوگوں سے زکوہ، فطرہ، چرم قربانی وغیرہ وصول کرتے ہیں اور پھروہ سب ان کے لئے مال غنیمت بن جاتا ہے۔ان کے زر پرست اور نام نہاد''عالم وین'' ظرف ودیانت کا ایبا ناور نمونه بین که مسجد کی تغییر میں لگانے کا نام کے کروہ محرانہ راجستھان سے سنگ مرمر سے بھراٹرک چندہ میں منگواتے ہیں اور پھروہ ان کے عالیشان ذاتی گھر کے فرش کی زینت بن جاتا ہے .....! بریلوی معاشر ہے میں چندہ کی فراوانی کا بیہ عالم ہے کہ ایک سفید پوش انسان کواپنا بجرم رکھنامشکل ہوجا تا ہے۔عرس کا چندہ مدرسوں کا چنده، باره ربیج الاول کے جشن کا چنده، گیار موی کا چنده ،محرم کا چنده سبیل اور تعزید کا چنده بیسب تو سویا ان لوگوں کے مزد کی لازی اور بدیمی چیز مفہر سے۔ان کے علاؤہ روز ان كبيس نهبيس ميلا دمونالازي بال كاچنده، جرماه يوم رضاكا جكه برجكه انعقاد أبوتا ب اس کا چندہ، وہابیوں کےخلاف تقریباً روز انہ کہیں شہیں جلسہ ہوتا ہے اس کا چندہ۔ زندگی کا چندہ ،موت کا چندہ ، غرض بے جارے ہر ملوی عوام سرکاری فیکسوں کی مجر مارے استے پریشان نبیں ہیں جس قدر کہ اس خون آشام چندہ کی لوث مارے عاجز آ کیے ہیں۔! اور بدلے میں انہیں حاصل کیا ہوا ہے۔ ؟ صرف مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باوے کھو کھلے نعرے اور غوث، خواجه، رضا کی وی عقیدت کا کاغذی گلدسته اور بس! جبکه بیر بلویت \_ے تھیکیدارنام نہادعاماء بریلوی عوام کی خون وہینہ کی کمائی سے اپنے لئے جگہ جگہ عالیشان

عشرت كدے تقمير كررہے ہيں، كارخانے لگارہے ہيں، جائداديں بروھانے ہيں، شغول ہیں۔ دوسری طرف ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے زندہ باد كنعرك لكانے والے بے جارے سادہ لوح ير بلوى عوام بربلويت كے مصار ميں تير ہونے کے بعد دہنی طور پر تمام عالم اسلام سے کٹ چکے ہیں۔عالمی تناظر میں انکی شبیہ (Image) مِسلّمانوں بے درمیان ایک گمراہ اور تنگ نظر گروہ سے زیادہ نہیں ، جوغلط طور پر اس خوش فہی میں مبتلا کے کہا سکے علاوہ ونیا تھر میں موجودا یک سوکروڑیا ایک ارب مسلمان کا فرومرید ہیں کیونکہ وہ سب حج کے موقع پرحرمین شریفین کے''نجدی العقیدہ'' اماموں کے پیچھے نماز یڑھتے ہیں اور انہیں مسلمان سجھتے ہیں --! سر چشمہ اسلام (Main Stream) سے کٹ جانے کے بعد ہر بلوی حضرات ''ہم چنیں دیگرے نیست'' کے کھو کھلے نعروں اور ''محافظ اسلام' 'اور' اسلام کے علم بردار' ہونے کے بلند با تک دعووں کے باوجود اسلامی د نیامین قطعی طور برحقیراور بےوزن دکھائی دیتے ہیں ۔موجودہ دور میں است مسلمہ کی فلاح وبہبوداوران کو پیش آمدہ مسائل پر دنیا کے کسی بھی جھے بیں ہونے والی مشتر کہ عالمی اسلامی کانفرنسوں ہموتمر عالم اسلامی جیسی مسلم تظیموں اور دنیا کے مختلف مما لک میں مسلمانوں کے مفاد کے حصول کیلئے منعقد ہونے والے ملی اجتماعات اور دینی بروگراموں میں ان بے جارے بریلوبوں کو، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالڑا۔! اسلام کو ہریلوبیت کے حصار میں قید کر لینے کا باطل دعوی خود بی اس بات کامنہ بواتا شہوت ہے کہ بیلوگ عالم اسلام سے بالکل الگ تھلگ ایک دو هم کرده راه و فرقه اور تنگ نظر گروه ہے جس کی محدود سوج کا محور اور منتبیٰ اسلام اور عالم اسلام كامفا رنبيس بلكه صرف إنى ذاتى منفعت اوراينا يبيك بهاوربس-!

المربی کی خصیت سے بری طرح میں گرفتار اور احد رضا خال صاحب کی شخصیت سے بری طرح متاثر ومسحوران تمام "مسلمانول" کی ذبنی بے راہ روی اور عقل وشعور سے محروی پر انہائی دکھ اور انسوس ہوتا ہے جن کی دین جذبات کا خال صاحب بریلوی نے نہ صرف یہ کہ نہایت ہے دردی سے استخصال (Exploitation) کیا ہے بلکہ کمال ہوشیاری اور جا بکدستی سے انہیں مسلمانوں کی "عالمی براوری" سے کاٹ کر بالکل علیجدہ اور بے یار

## رَبِلُوتِيكَ وَمَنَ مَهُورُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَن مَهُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِ

. مد د گار بنا کر چھوڑ ویا ہے۔۔! خان صاحب بریلوی کی سحر کاری کا میکمال نہیں تو پھراور کیا ے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو بحثیت مجموعی اسلام کے رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے يك"اتت" اور" الجماعت" كى حيثيت ركهة بيل-ان سے سارے روابط اور اسلامي ،خوت کے رشتے منقطع کر لینے کے باوجود، ان کے معین پریلوی حضرات اس خوش فہی جس طرح ساری ملت اسلامیہ کے طور طریقوں اور دینی طرزعمل کو - جو قرآن وسنت کے مطابق ہو۔۔ چھوڑ کر کوئی گروہ ' اہل سنت ' کہلانے کاحق دار نہیں رہتا ، اس طرت نہ تو کوئی فردتنہا ''الجماعت'' ہوسکتا ہے اور ٹنہ کوئی مخصوص گردہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے صرف نظر کر کے تنہا خود کو'' الجماعت' سکہنے کا دعویٰ میں سچا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بہت سے افراد كے مجموعے كولغت كے اعتبار ہے" جماعت "توبلاشبه كہا جاسكتا ہے تكر" الجماعت "نہيں۔ کیونکہ الجماعت نام ہے بحثیت مجموعی تمام اُمتِ مسلمہ کا جود نیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور مختلف فقہی مکا تب اور نداہب فکر ہونے کے باوجودسب آپس میں محل مومن احوہ کے باہمی رشتہ اخوت میں پرویئے ہوئے ہیں۔جس کا مظاہرہ اور نظار اہرسال حج کےموقع پر حرم کعبہ میں امام حرم کے چیجیے نماز پڑھتے وفت دیکھنے کوماتا ہے۔ان سے علیحد وجو بھی لوگ بين وه في الحقيقت امت مسلمه يه الگ اوران يه "خارج" ايك كمراه فرقه بين جن كا ''الجماعت''یعنی دنیا بھر کےمسلمانوں سے کوئی رشتہ کوئی علاقہ اور کوئی تعلق نہیں۔۔!! بر بلوی حضرات کی سب سے بڑی نادانی اور کوتاہ جی میہ ہے کہ وہ و نیاوی اُمور کی طرح اسلامی عقائد واعمال اورعبا دات واحکام شریعت کوبھی اپی عقل کی تر از و میں تو لئے کے عادی ہو چکے ہیں چنانچہ وہ اینے خود ساختہ یا خال صاحب بریلوی کی پر فریب تعلیمات ہے اخذ کر دہ عقائد واعمال بدعت کی ظاہر فریبی کود کیھتے ہوئے ان کے بارے میں اللہ ادراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایات واحکام پر توجہ دینے کے بجائے اپنی عقل کے فیصلے اور دل کی پہند پڑھمل کرتے ہیں۔خوا ہو ہ اذ ان کے بعد صلوا ۃ بچارنے کاعمل ہویا فجر اورعصر کی نمازوں کے بعدامام سے اور پھرآپس میں لا زمی طور پرمصافحہ کرنے یا قبر

پر تدفینِ میت کے بعد اذان دینے کا مسکلہ۔ای طرح بدعث پہند حلقوں میں ایصال تواب کے لئے کھانا سامنے رکھ کراس پر قرآن کی سورتیں پڑھ کر تواب بخشنے کا لازمی رواج۔! حالانکہ دین کے احکام اور عبادات کے اعمال عقل کے تابع نہیں بلکہ وحی الہی لعنی قرآن وحدیث کی ہدایات پر مخصر ہیں۔مثال کے طور پر نماز روز ہ اور حج وغیر ہ عباد تیں مسلمان پر فرض ہونے کے باو جودان کے اوقات اور طرزِ ادائیگی انسان کی مرضی پرنہیں مچھوڑ دی گئی ہے کہ نمآز چونکہ اللہ کی حمد وثنا، تلاوت قرآن یا ک، درور، تسبیحات اور دعاؤں پرہی تومشمل ہوتی ہے۔لہذاا گر کوئی بیسو چنے لگے کہ اللہ کی حمدو ثنا کرنا تو بردا تواب کاعمل ہے۔ای طرح قرآن یاک کی تلاوت بھی ہرحرف کے بدیلے دس نیکیوں کا ثواب رکھتی ہے اور درو دشریف ہتبیجات و دعا ئیں تو ہمیں ہر دفت پڑھتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ للبذا كيول ندان تمام چيزوں كالمجموعه نماز كوبھى وفتت كى تخديد كے بغير كسى بھى وفت جب جارا ول جاہے پڑھنا شروع کرویں۔! ظاہری بات ہے کہ ایبا سوچنا حماقت کی بات ہوگی۔ کیونکہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں اینے طور پڑھلیجد ہلا شبہ نیکی اور ثواب كاباعث بين تمرنماز كالخصوص ببيئت مين ان سب كاير هنااسي وفتت مفيداور باعث ثواب ہوگا جبکہ اللہ کے علم کے مطابق نماز کے مقررہ اوقات میں فرض نمازیں ادا کریں یا ان اوقائت میں ہی ٹوانل پڑھیں جب ان کا پڑھناشریعت نے ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ جیسے عین سورج کے طلوع یا غروب کے ادقات میں یا دو پہر کونصف النہار کے وقت۔! ظاہر ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کا ان ممنوع ادفات میں ادا کرنا ثواب کے بیجائے سخت گناہ کا باعدت موگا .....! للبذا اس مثال سے معلوم موا كداللد تعالى كے تكم سے روكرداني كر كے خلاف تحكم اوقات يا جگهوں پر نماز، تلاوت قرآن، درود شريف پڑھنا اور تنبيج ورعائيس پڑھناسخت ممنوع اور باعث گناہ ہے۔ ممنوع جگہوں میں عنسل خانہ، بیت الخلاء اور غلاظت کے مقامات کا شار ہوتا ہے اور حیض ونفاس کی حالت میں اور جماع وانزال واحتلام کی حالتِ نایا کی میں بھی ریسب چیزیں ہڑھنا تواب کے بجائے گناہ کا کام بن جاتی ہیں۔! آخرابیا کیوں ہے۔؟عقل کے اعتبارے جو کام کرنا تواب اور اچھی بات ہے أے تو

رصورت میں جائز اور قابلِ تعریف ہونا جا ہے۔ ؟؟

اب دوسری مثال روز ہ اور جے کی لے لیجئے۔ بلاشبہ ہرعاقل و بالغ مسلمان پرنماز ہی ی طرح روز ہ رکھنا بھی فرض ہے۔اور بیفرض سال کے بارہ مہینوں میں صرف ایک ماہ مضان میں مسلسل تمیں روز ہے رکھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان کا بیمبارک مہینہ مختلف رسموں میں مسلسل گروش کرتا رہتا ہے۔اب اگر سخت گرمیوں سے موسم میں رمضان لمبارك آجائے اوركوئى عقل كا يتلا ميسوچ كركه موسم كى شديد كرمى اور ١٦،١٥ كفنوں كے لمو ہل ونوں میں روز ہ رکھ کر مشقت اٹھانے کے بجائے ہم اپنی سبولت اور مرضیٰ سے جاڑوں کے چھوٹے چھوٹے دنوں میں ایک ماہ روزے رکھ کر فرض پورا کرویں گے۔ تو آپ اے کیا کہیں گے۔۔؟ کیا اس کی بیسوچ اور اس کے مطابق اس کاعمل قابلِ قبول ہوگا یا اس کی ہرطرف سے غدمت کی جائے گی--؟ حالانکہوہ اپنی دانست میں تو ایک ماہ کے فرض روز وں کا ''کوٹہ' پورا کرہی رہاہے۔ مگراس کے اس فعل پر ہر مخص نفریں کرے گا۔ کیوں۔۔؟اس لئے ناء کہ وہ اللہ کے تم رحمل کرنے کے بچائے اپنی عقل اور مرضی پر چل رہا ہے۔ای طرح ایک شخص نفلی روز دن کا اہتمام کرنے کا عادی ہے اور وہ دیگر عام دنوں کی طرح عیدالفطر عیدالاضحی اورایا م تشریق کے تین دنوں میں بھی روز ور کھنے پر بھند ہولو آپ کے نزد کیک اس کا بینل باعث حصول ثواب ہوگا یا ان منوع دنوں میں روز ہ ر کھنے پراے گناہ ہوگا۔؟ ظاہر ہے کہ وہ مخف ان ممنوع دنوں میں روز ہ رکھ کر گناہ ہی كمائے گا ثواب نبيس—!!

ج کی مثال لے لیجئے۔ شریعت کے تھم کے مطابات کی نام ہے ہون کی المجہ کے دن عرفات کے میدان میں حاضر رہنے کا۔ اب اگر کو کی شخص ہ برذی المجہ ہے پہلے یا اس کے بعد سمال میں کسی بھی دن میں ہے شام تک و فات کے میدان میں گذار بوتو کیا اس کا کی بوجائے گا۔ ؟ ظاہر ہے کنہیں ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجالا نے کے بجائے خودا پنی مرضی ہے جج کی بیر عبادت کرنے کی کوشش کی ہے۔! احکام بجالا نے کے بجائے خودا پنی مرضی ہے جج کی بیر عبادت کرنے کی کوشش کی ہے۔! شھیک بہی کیفیت دیگر احکام عبودیت کی بھی ہے۔عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ نماز،

روزه، جي، زكوة ياركوع وعده وغيره جوالله كى عبادت كے مظام بين، ان كامقصودا ظهام اطاعت كيسوااور كي نيس اورسب سے اہم بات بہ ہے كه الله كى عبادت يا اطاعت بھى انسان كى اپنى مرضى برموقو ف نبيس بلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت و بيروى سے مسلك ہے۔ وَ مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله الله لين جوالله كرسول كى اطاعت و بروى سائسك ہے۔ وَ مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله الله الله عن جوالله كرسول كى اطاعت كر في والا شار ہوگا۔ اس آيست قرآنى كا صاف اور واضح مطلب بہ ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جس بات كا تكم ديں اس كي تعميل كرنا بى واضح مطلب به ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جس بات كا تكم ديں اس كي تعميل كرنا بى واضح مطلب به ہے در رئيس إ بہى بات اس حد يہ في نبوى بيس كي گئى ہے :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيُهِ آمَرُنَا جَسَمَى نَهُ فَى اينا عُلَى كِياجِس كَ الْحُنادا فَهُ قَ رَدُّ. (بخارى ومسلم) تحم موجودُيْس جِنْوه عَلَى مردود موكا .....ا

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی عقل اور مرضی چلانے والے کو احادیث میں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت سے خارج ، بدعتی اور کلاب اہل الناریعنی اہل جہنم کے کتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔!

جہاں تک عبادت اور طریقہ عبادت کے تعین کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی عقل اور مرضی کے مطابق اہل ہنو داور دیگر کا فروشرک بھی کرتے ہیں۔ گرچونکہ وہ رسالت پر ایمان ہیں رکھتے اس لئے ان کی عبادت اپنی عقل اور مرضی کے مطابق خود ساختہ طریقوں سے ہوتی ہے۔ چنا نچیان کی بیٹو دسر کی اور من مانی اللہ کے نزدیک بغاوت شار کی گئی ہے۔ اگر اہل ہنو داور دیگر کا فروشر کیین کی اپنی مرضی سے اور خود ساختہ عباوت کوئی معنی رکھتی تو ان کا فراور مشرکوں کا شار اللہ کے باغیوں میں نہ ہوتا بلکہ وہ بھی طبع اور فر ما نبر داروں میں گئے جاتے اور وہ ہیشہ کے لئے جہنم کا ایند ھن نہ بنتے ۔! لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول پر جاتے ہوئے طریقہ پر چلنا ہی اللہ کے مرائد کے رسول پر کے ماتھ ساتھ بلاچون و جے آئی کے احکام اور بتائے ہوئے طریقہ پر چلنا ہی اللہ کے زد یک سی عبادت کی قبولیت کے لئے بدیجی اور لا زمی چیز ہیں ۔!

فلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہر گز بدمنزل نہ خواہدر سید! اسلام کے لغوی معنی بی بہر صورت' 'گردن بہ اطاعت نہادن' ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے احکام وقوا نین سے انحواف اور من مانی کی روش انسان کو اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت گذار اور فرمال ہر وارول کے بجائے دین کے باغیوں کی صف میں پہنچا ویتی ہے۔ اور جس طرح دنیاوی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے حکومت کے نزدیک باغی، قانون شکن اور قابلِ گرون زونی مجرم ہوتے ہیں ٹھیک ای طرح اللہ اور اسکے رسول کی اور من مانی کرنے والے دمسلمان مستوجب سزا اور کے احکام وقوانین میں عذاب اللہ کے مستحق کیول نہوں گے۔ جبہی وجہ ہے کہ شریعت کے احکام وقوانین میں متن جب سزا اور کی براہر اضافہ اور ان میں اپنی من مانی کرنے کواحاد یہ نبوگ میں برعت اور گراہی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی سز القرمت میں نا جہنم تجویز کی گئی ہے۔ ارشا و نبوگ ہے :

ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. (صحم مماري)

سب سے عمدہ بات اللہ کی کتاب (لینی قرآن جید) کی ہے اور تمام راستوں ہیں بہترین راستہ عمد ہلاتے کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اور بدترین با تمی دین میں تی ایجاد ہے اور دین میں ہرخود سافتہ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر مرای جہتم میں لے جانے والی چیز ہے ۔۔۔۔۔!

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دین کو بیجھنے اور اس بچل کرنے والا دوسرا کون ہوسکتا ہے۔ ؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ آیک مرتبہ آپ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ س کر آپ نے اس شخص کو زور سے ڈائٹا اور فر ما یا کہ یہ کہا۔ الحمد للہ کہنے ہو۔ ؟ جمیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے پر صرف الحمد للہ کہنے کا تھم دیا ہے۔ اس شخص نے کوئی غلط المحمد للہ کہنے گاتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علی اعتبار سے اس شخص نے کوئی غلط بات تبیس کہی تھی ، بلکہ ورود شریف کی غیر معمولی اجمیت اور حصول تو اب کے مقصد سے اس نے ورود وسلام کا بیہ جملہ الحمد للہ کے ساتھ ملا دیا تھا۔ گر جناب عبد اللہ بن عرضحا بی رسول انے ورود وسلام کا بیہ جملہ الحمد للہ کے ساتھ ملا دیا تھا۔ گر جناب عبد اللہ بن عرضحا بی رسول کے اس کو دین کے معاملہ میں اضافہ اور من مانی سے تجبیر کرتے ہوئے اسے ڈائٹ دیا اور

صرف وہی الفاظ پڑھنے کی ہدایت کی جورسول اللہ علیہ وسلم سے چھینک آنے کے موقع پر ٹابت سے آنے کے موقع پر ٹابت سے آنو کیا حضرت عبداللہ بن عمر جھی فعوذ باللہ '' اور دھمنِ رسول سے جو انہوں نے اس محض کوایسے موقع پر درودوسلام پڑھنے سے روک دیا تھا۔؟؟

عام طور پرزیماء اہل بدعت اپ موقف کی تائید میں بطور دلیل شریعت کی اصطلاح
''استحسان' اور مصالح مرسلہ کو پیش کرتے ہیں۔ بلاشہ استحسان اور مصالح مرسلہ کواہل علم کا
ایک گروہ تسلیم کرتا ہے۔ گران کو بدعت سمازی کے لئے مشروعیت کی دلیل بنانا ایک لچراور
برمعنی بات ہے۔ امام شاطبیؒ نے اپنی کتاب''الاعتصام' میں بدعت اور استحسان و
مصالح مرسلہ کے درمیان فرق کو برے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سطور فریل میں ہم
مصالح مرسلہ کے درمیان فرق کو برے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سطور فریل میں ہم

## استحساك

اس سے مرادوہ فعل ہے جسے مجتبدا پنی رائے یا قیاس کی بنا پر ستحسن اور اچھا سمجھتا ہو اور اس کی طرف ماکل ہو۔۔! اہل علم کے زد کیک استحسان الن چیزوں کی جنس سے ہے جن کوعادت کے طور پر اچھا سمجھتا جاتا ہے اور جن کی طرف طبائع کا میلان ہوا کرتا ہے۔ لہذا ان کے مقتصی کے مطابق ان پڑھم لگانا جائز ہے بشر طبیکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہ پائی جاتی ہو جواس کلام کے منافی ہو۔۔!
جاتی ہو جواس کلام کے منافی ہو۔۔!

اس سے مراد وہ امور یا چیزیں ہیں جن کی رعایت خلق خداوندی کوفا کہ ہہونچانے یا نقصان سے بچانے کی غرض سے اس طرح کی گئی ہو کہ اگر انہیں عقل کے سامنے چیش کیا جائے تو عقل ان کوتبول کر لے اور ان کے ذریعی شرعی اصول و ہدایات کی نفی نہ ہوتی ہو ۔!

واضح رہ کہ مصالح مرسلہ کا حاصل اور مقصد سے کہ امر ضروری بینی وین کی حفاظت کی جائے ۔ امام شاطبی فی خوائے ہوں کے حامر مسلم یا تو باب وسائل میں سے ضروری چیز کی حفاظت سے تعلق فرماتے ہیں کہ مصالح مرسلہ یا تو باب وسائل میں سے ضروری چیز کی حفاظت سے تعلق

ر کھتے ہیں یا پھر تخفیف ہے متعلق ہیں۔ للبذا مصالح مرسلہ کی بنیاد پر بدعات کی ایجادات نا ممکن ہیں۔۔!

استحسان اورمصالح مرسلہ کی اس تعریف کے بعد آئے اب ہم ان کے حسن وقتح پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے چلیں۔

خیرالقرون کے حالات پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے غیر منصوص واقعات کے معاملہ میں اپنی سمجھ کے مطابق ثابت شدہ امور سے استنباط کرنے اور ان کی طرف رجوع کرنے میں اپنی توجہ مرکوز رکھی اوران صحابہ میں سے سی نے بیٹیں کہا کہ میں نے اس معاملہ میں اپنی طبیعت کے میلان كے مطابق فتوى ديا ہے يا يہ چيز ميرى جا ہت ادرا شتياق كے موافق ہے۔ اگران ميں سے کوئی ایسی بات کہنا تو بلاشبہ دیگر صحابہ کرام اس پر سخت اعتر اض اور نکیبر فرماتے اور ان صحافی سے کہا جاتا کہ بھلائمہارے لئے بیر کہاں سے جائز ہوگیا کہ اللہ کے بندوں کے اوپر محض ا پنی طبیعت کے میلان اور قلب کے رجحان کے مطابق احکام صادر کرو۔ بلکہ صحابہ کرام اس فتم کے غیر منصوص مسائل پر باہم افہام تفہیم اور بحث ومباحثہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ماخذ پر تنقید و تبصرہ کرنے کے عادی تھے۔اس کے علاوہ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام ہا ہم اختلاف رائے کے باوجود شریعت کے اصول وضوالط اور قرآن وسنت كوحكم مانتے تنے۔ اگر شرعی احكام كاتعلق صرف استحسان سے ہوتا تو صحابہ كرام كے یا ہی مناظرہ کرنے سے کوئی فائدہ ندتھا۔۔!

جولوگ استحسان کواپئی بدعت سمازی کے لئے سہارایا وسیلہ بناتے ہیں وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اصولی طور پر''استحسان' بغیر کسی سنحس یعنی استحسان کرنے والے کے نہیں بایا جاتا اور یہ سنحسن خواہ عقل ہو یاشر بعت ۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو وہ ہر چرز کو سنحسن (اچھی، درست، جائز) یا قبیج (بری، غلط، نا جائز) قرار دے کرفارغ ہو چک ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اہذا جو چیز شریعت کی روسے درست اور جائز قرار بائے ،اس پر استحسان کا لیبل چرپکانا محض بریکار ہے۔ کیونکہ وہ چیز تو دراصل شریعت کے احکام میں داخل

ہے۔اورسب جانے ہیں کہ احکام طبائع ،خواہشات اور میلانات کے تابع نہیں ہوتے۔!

اگر استحمان کی بنیا وعقل کو مانا جائے تو بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عقلی دلیل کو بنیا دیر کسی چیز کوستحسن قرار دیتی ہے تو اس کواستحمان کا نام دینا بے فائدہ ہے کیونکہ اس کا تعلق تو دلیلوں ہے ہے۔ طبعی میلان یا کسی دوسری چیز سے نہیں۔!اور اگر عقل بلاکسی دلیل سے کسی چیز کوستحسن بعنی اچھا اور "تواب کا کام" قرار دیتی ہے تو ہی چیز "بدعت" ہے، جسے علطی ہے دمستحسن میں جھولیا گیا ہے۔!

قائلین استخسان اینے موقف کی جمایت میں عموماً جود لیلیں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) سورہ الزمر میں اللہ تعالی کے بیار شاوات:

ق اتَّبَعُوا آخسنَ مَا أُنُزِلَ اللَّيكُمُ التَّاعَ كُرُومُ الى مِن سَاحَاتُ فَيْرَكَ مِنْ رَبِّكُمُ. (الزمر:٥٥) جوتهار عرب نے نازل كى ہے۔

فَبَشِّرُ عِبَادِیَ الَّذِیُنَ یَسُتَمِعُونَ میرے بندوں کو بیثارت سنا دیجے جو القول فَیتَّبِعُونَ آحُسنَهُ.

بات کو سنتے ہیں اور احس ترین بات کو سنتے ہیں اور احس ترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔

(الزمر: ١٩٥)

(٢) حديث مين مروى حضرت عبداللدين مسعود كاريول كه:

"ما رآه المسلمون حسناً فهو جس چيز کوتمام ملمان اچها مجهيل وه عند الله حسن-

قائلین استحسان ندکورہ بالاسورہ الزمرکی دونوں آیات مین ندکور' دکشن'' ہے مرادوہ چیزیں لیتے ہیں جن کوان کی عقلیں مستحس بھی ہیں۔ای طرح ارشادِ صحافی ُرسول کا مفہوم بھی ان کے نزد کی ہی ہے کہ عوام الناس جن چیزوں کوا پی عقلوں اور قیاس ہے اچھا سبجھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے نزد کی بھی اچھی ہی تھی جی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ چنا نچہ یہ مشہور شعراس برخود غلا ذبینیت کی عکاسی کرتا ہے کہ

برا کہے جسے دنیا سے براسمجھو زبانِ خلق کونقار ہُ خداسمجھو واضح رہے کہ قائلینِ استحسان کی پہلی دلیل کا کوئی تعلق مسئلہ استحسان سے نہیں ہے۔ ارَبِلُوتِكَاتُ وَانْ اَبْرُا الْآَوَ اللَّهِ اللَّ

كيونكه "اتباع احسن" كا مطلب دلائل شرعيه عنابت م كقرآن مجيد خود بى م يكه اورنيس جوت كي لئ يبي سوره الزمر ملاحظه يجئ الله تعالى ارشاد فرما تا م : الله نزّل آخسن الحديث كِتَاباً الله تعالى ني اس كتاب (يعني قرآن)

الله مزل احسن الحديث جِداب من الحديث كوآيات المراحث من المريث كوآيات المراحث من المريث كوآيات المراحث المراحث

"احسن الحديث" ہے مرادقرآن مجید ہی ہے اس کی تائید صحیح مسلم کی اس صدیث سے بھی ہوتی ہے جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسٹے خطبوں میں ارشاد فرمائے تھے۔ سے بھی ہوتی ہے جورسول اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب الله کی کتاب اللہ کی کتاب الله کا کتاب الله کی کتاب الله کی کتاب الله کا کتاب الله کی کتاب الله کی کتاب الله کا کتاب الله کا کتاب الله کتاب الله کا کتاب الله کی کتاب الله کی کتاب الله کا کتاب کا کتاب الله کا کتاب ک

قرآن اور صدیث کی اس وضاحت کے بعد کیا قائلین استحسان کوئی الی دلیل پیش کرسکتے ہیں کہ جس سے بیٹا بت ہوجائے کہ طبیعت کے میلا نات اور نفوس کے رجحانات ورحقیقت اللہ کی جانب سے ہماری طرف "نازل شدہ " چیزیں اور احکام ہیں ۔ ؟ یا وہ اس بات کا دعویٰ کرنے کی جرات کریں گے کہ بیطبعی میلانات، خواہشات اور نفسانی رجحانات ہی "دوسن الحدیث" ہیں ۔ ؟ جبکہ ان کے اس باطل دعوے کی تر دید قرآن وصدیث سے واضح الفاظ میں ہوتی ہے۔! اس طرح قرآن مجید میں ایک دوسری جبکہ رب العالمین کا ارشادہے۔

وَ الَّذِيْنَ يَسُتَمِعُ وَنَ الْقَوُلُ جَولُوكَ بِاتِ سَ كُراحَسَ تَرِينَ قُولَ فَيَتَّبِعُوْنَ آخُسَفَ هُ . كَانْتِاعُ كُرَتِيْنِ الْخُسَفَ هُ .

اس ضمن میں بیہ بات غور طلب ہے کہ''میلانِ نفوں'' کوقول کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔۔ ؟ پھراس بات پر بھی غور کرتا ہوگا کہ''میلانِ نفول''احسن الحدیث ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں باتوں کا جواب نفی میں ہوگا۔!

ں ہرے حدر روں ہوں میں جس میں اس کے سلسلے قائلین استحسان کی دوسری دلیل جوحد پیٹے ابنِ مسعودؓ پرشتمل ہے۔اس کے سلسلے میں عرض ہے کہ بیرحد بیث''موقوف'' ہےاور کئی وجوہ سے جمت نہیں ہے۔ رَيلِوَ يَكُ زِن َ مَا مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(۱) فن حدیث کے مطابق ''موقوف'' وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی روایت کی نسبت صحابہ گی طرف ہو ہوں کا اپنا قول یا نعل ہو، رسول اللہ ﷺ کا فر مان نہ ہو۔!

(۲) یہ حدیث '' خبر واحد'' ہے جوایک قطعی مسئلہ کے سلسلے میں بطورِ ججت بیش کی گئی ہے۔اور کسی قطعی مسئلہ میں بطورِ ججت بیش کی گئی ہے۔اور کسی قطعی مسئلہ میں خبر واحد مسموع نہیں ہوتی ۔۔! { ۱ }

(۳) ال حدیث کامضمون ظاہر طور پراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس چیز کوتمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز بہر حال اچھی ہے کیونکہ امت مسلمہ کسی باطل چیز پر شفق نہیں ہوسکتی ۔ لہذا کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر است مسلمہ کا انفاق اس بات کی دلیل ہے کہ شرعا بھی وہ چیز اچھی ہے کیونکہ ''اجماعت امت' شرع دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں بید عدیث قائلین استحسان کے خلاف جاتی ہے۔ ان کی تائید میں نہیں ۔!

(٣) اگراس حدیث ہے مرادتمام مسلمان نہیں بلکہ بعض مسلمان ہیں تواس ہے عوام الناس کے استخسان لیتی خواہشات اور میلا نات کا جبت ہونالازم آتا ہے۔ حالانکہ بیہ بات بالا جماع باطل ہے ۔۔ الہٰ دامعلوم ہوا کہ استخسان جبت شری نہیں ہے اور نہ ہی اس پر انحصار کرنے ہوئے بالی اور ''برعت'' کی طرف لے جانے والی شاہراہ ہے۔۔ یونکہ بید دین میں من مانی اور ''برعت' کی طرف لے جانے والی شاہراہ ہے۔۔!

اب آیے مصالح مرسلے کی طرف -

گراہ لوگ جو بھی بدعت ایجا دکرتے ہیں، اس کے بارے ہیں وہ یہ بجھتے ہیں کہ میہ چیزعوام کے مفاد اور مصلحت کے مطابق ہے۔ کیونکہ اگر بیلوگ اسے فساد والی چیز سجھتے تو ایجاد نہ کرتے۔ اس لئے کہ فساد والی چیز کی طرف نہ تو عقل دعوت دیتی ہے اور نہ دین ۔ مقیقت میہ کے کہ دین میں بدعت سازی کے کام کومصالح مرسلہ سے تشبیہ دینا بالکل غلط اور

<sup>[1]</sup> دانتی رہے کہ 'خبر واحد' یا'' آجاد' سے مرادفی اعتبار سے ایسی حدیث ہوتی ہے جسکے راوی تعداد میں تواتر کے در ہے کونہ پھو نے ہول۔ محدثین کے فزد میک خبر واحد یا'' آجاد' کی تین تشمیس ہیں:

(الف) مشہور: معابر کے بعد جس کے راوی کسی طبقہ میں تین سے کم نہ یوں۔

(الف) مشہور: معابر کے بعد جس کے راوی کسی طبقہ میں تین سے کم نہ یوں۔

( ) عن نہ جس کے دائی ساتہ میں میں کہ میں ا

<sup>(</sup>ب) عزیز -جس کے راوی ہر طبقہ میں دوسے کم ندہوں۔ (ج) غریب: -جس کاراد ک کسی طبقہ میں ایک ہی رہ گیا ہو۔ (اع) )

مے کل بات ہے کیونکہ عبادات کا دار و مدار شریعت کی تعلیم پر ہے اس کے علاوہ عبادات میں پائی جانے والی وہ تمام تفصیلی علتیں مخفی رہتی ہیں اور معلوم نہیں ہو یا تیں جو قیاس کے لئے شرط کا درجہ رکھتی ہیں مصالح مرسلہ کے لئے ضروری ہے کہ اس میں یائی جانے والی بات یا اس کی علت عام طور پر عقلی طریقے پر سمجھ میں آ جائے اور انسانی عقل اسے قبول كرلے۔اس كے برخلاف عبادات سے متعلق امور عام طور پرمعنوى اعتبار سے عقلی كی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔اس لئے ان میں مصالح مرسلہ کا کوئی دخل یا اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وضو،نماز ،روز ہ کہا کیے مخصوص وقت میں تو بیہ چیزیں ضروری ہیں مگر دیگر اوقات میں نہیں۔ای طرح بدن سے خارج ہونے والی مختلف تنم کی نجاستیں جیسے بیبیثاب، یا خانہ خون حیض منی وغیرہ مختلف النوع ہونے کے باو جودان کی طہارت کسی نہ سی تعتبدی چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچے جسم سے خارج ہونے والے پییٹاب ویا خانہ نجس ہیں۔ ان کے نکلنے سے نہ صرف پہیٹا ب و یا خانہ خارج ہونے کے مقامات کو دھونا اور باک كرنا ضروري ہوگا بلكہ اعضاء دضو كوبھي بإك كرنا واجب ہوتا ہے تكران نجاستوں كے كثير مقدار میں اخراج کے باوجود ہاتی جسم کاعنسل کے ذریعیہ پاک کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوتالیکن اس کے برعکس اگرمنی کی ذراسی بھی مقدارشہوت کے ساتھ باہرنگل آئے یا خون حیض بدن سے نکلے تو مقدار نجاست کی قلت و کثرت سے قطع نظر صرف مقام نجاست کے دھو لینے اور وضوکر لینے ہے یا کی حاصل نہیں ہوتی بلکہ پورےجسم کا دھونا اور اچھی طرح عنسل كرنالازم موتا ہے۔!ای ضمن میں مٹی كی مثال بھی دی جاسكتی ہے جس میں آلودگی كا وصف پایاجا تا ہے گر پھر بھی وہ طہارت اور نظافت فراہم کرنے میں پانی کی قائم مقامی اور نیابت کرتی ہے۔! ان مثالوں سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تعبّدی امور کے تعسلی معنیٰ ومطلب سمجھ میں نہیں آتے اور نہ ہیا مورعقل کے دائرے میں آنے والی چیز ہیں۔ سمع وطاعت ہی ان اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔!! { ا }

<sup>(</sup>۱) جولوگ خطبه مسنونہ جمعہ (یا خطبہ تانیہ) کومصالح مرسلہ کے تحت لا کر جمعہ کا خطبہ صرف اردویا کسی مقامی زبان میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آئیس آس مقام پرغور فکر کرلینا جائے۔ (بقیہ برصفحہ آئندہ)

ندکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ شارع کا مقصد یہ ہے کہ عبادات ہیں ہے کسی معاملہ کو بندوں کی رائے وقیاس کے حوالہ نہ کیا جائے ۔لہٰذااس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ شریعت کی قائم کردہ حد بندیوں کی پابندی کی جائے۔شارع کی تحدید پرکوئی زیادتی ''بدعت'' کہلائے گی جس طرح شارع کی تحدید واحکام میں کسی تشم کی کمی کرنا بدعت ہے۔!

بہر وال بدعات مصالح مرسله کی ضد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ مصالح مرسله کا موضوع وہ چیزیں ہیں جوعقل کی گرفت میں آتی ہیں۔اور تعتبدی امور دراصل محقول المعنی موضوع وہ چیزیں ہیں۔اور تعتبدی امور دراصل محقول المعنی میں ہیں ہیں۔اور تعتبدی ہوسکتا۔اور مصلحت عامہ کی آٹر کے کردین میں بدعات ایجا وکرناائنہائی وہاند کی اور صریح گراہی ہے۔۔ بدعات کے سلسلے میں رسول اللہ ہیں کے ایرارشاد گرامی ہمیشہ ذہن شین رکھئے۔

جولوگ کوئی بدهت ایجاد کرلینے ہیں ان سے اللہ تعالی ای بیسی کوئی سنت اٹھالیتا ہے اور پھر قیا مبت کے دن تک اس منت کو انکی طرف واپس نہیں لوٹا تا۔

ما احدث قوم بدعة الا نزع الله عنهم من السنة مثلها ثم لا يعيدها الى يوم القيامة.

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) کیونکہ خطبہ جو کا تعلق بھی تعبدی امور سے ہاور تعبدی امور بیل مصالح مرسلہ کا کھوکا م بیس ہوتا کیونکہ ان کی تیس وادائیگ سی علّت یا مصلحت کی بنا پڑیں بلکہ صرف احکام خداوی کی گئیل بیس کی جاتی ہے۔ اگر کوئی امام بلا خطبہ پڑھے تماز پڑھا ویتا ہے تو بالا تفاق نماز باطل ہوگی۔ خطبہ جعہ کے آداب واحکامات تقریباً حالیہ نماز کی طرح بیں۔ یعنی بات چیت اور سلام سے کھمل احر از بر سلام کا جواب نہ دیا، چھینک آنے پر الحمد للہ یا برجمک اللہ وغیرہ کینے سے بہائے کھمل خاموثی۔ آداب خطب کی خلاف ورزی کریا، چھینک آنے پر الحمد للہ یا برجمک اللہ وغیرہ کینے سے بہائے کھمل خاموثی۔ آداب خطب کی خلاف ورزی کریا، چھینک آنے پر الحمد للہ یا برجمک اللہ وغیرہ کینے سے بہائے کھمل خاموثی۔ آداب خطب کے مراوان کو وعظ لوگ بین خیال کرتے ہیں کہ نماز جعد کا مقصد ہفتے ہیں ایک بارسلمانوں کوئے کرنا، اور خطب سے مراوان کو وعظ وقسے سے اور خطاب ہے، جس طرح ویکرمواقع پر خطاب عام کیا جاتا ہے۔ اس لئے اے عربی کے بجائے اور ویا کہ بھی مقامی ذبان میں ہونا جا ہے تا کہ لوگ وعظ وقسے سے نیاوہ وہ ان کی ہے۔ حد بہ نبوی میں سید خیال بہر حال سے جنیں۔ آخر نماز بھی تو بید کی اپنے دیا ہے گفتگواور واز و نیاز ہی ہے۔ حد بہ نبوی میں ادو کیا کہ بیا کوئی نماز کوئی نماز کوئی نا دوائی کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے دیل بہر حال کے نبیا ہے۔ تو کیا کوئی نماز کوئی نا دوائی کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے اس کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے اور کیا کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے۔ اور کیا کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے۔ اور کیا کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے۔ اور کیا کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے۔ اور کیا کوئی نماز کوئی نماز کوئی نماز کوئی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا ہے۔ اور کیا کوئی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا کی نماز اواہ ہوئی ۔ بیا کوئی نماز کوئی نماز کوئی نماز کوئی نماز کوئی نماز کیا کیا کی نماز کوئی نماز کو

۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کو سلمانوں کے دلوں کی غذا بنایا ہے۔ لہذا جب ان کے بہائے دلوں کو بدعت کے اعمال کی غذا دی جائے گی تو ان میں لامحالہ سنت کے امور کی کو کی ان میں لامحالہ سنت کے امور کی کوئی اہمیت باتی ندر ہے گی۔ انجام کا رقلوب قرآن وسنت کے احکام سے بہرہ اور فوف خدا ہے بہرہ اور فوف خدا ہے بہرہ اور فوف خدا ہے بہرہ اور انہاں گے۔!

بدعت كامفهوم بذات خوداس بات كافيصله كرديتا ہے كه جربدعت بالعموم ندموم ہے کیونکہ بدعت شریعت کونظرا نداز کر کے اپنی عقل کی بنیاد پر ہی اختر اع کی جاتی ہے۔ بقول ا مشاطبی کے بدعت شارع کی خالفت میں ایجاد کی جاتی ہے۔ اور سے بات نہ توعقلی طور پر منج ہوسکتی ہے اور نہ نقل طور پر کہ شارع کے خلاف ایجاد شدہ چیز قابل تعریف مجسی جاسکے۔ اس لئے "بدعت حسنہ" کی اصطلاح اسے لغوی مفہوم سے قطع نظر شریعت میں کوئی اصل نہیں رکھتی اوراس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر شریعت یہ کیے کہ فلا ل ایجا د شدہ چیز''برعت حسنہ' ہے تووہ چیز برعت نہیں رہ جائے کی بلکہ 'مشروع'' بن جائے گی۔ اس کے علاوہ قابلِ غور بات رہے کہ احادیث میں جہاں کہیں بھی بدعت کی ندمت وارد ہوئی ہے وہاں پر لفظ "کرو" (Common Noun) آیا ہے جواس کے عموم پر دلالت كرتا بدليدا مديم بوى كُلُّ بدُعَةٌ ضَلَالَةٌ كمطابق مارى بدعات بى ندموم ہیں۔اوران پڑمل کرنا صریح محمرابی ہے۔ کیونکہ حدیث میں کوئی شخصیص اوراستنا مہیں آیا ہے۔ادرازرو یے تحقیق بیات طےشدہ اوراجماعی ہے کہ ہربدعت باطل ہے اور کوئی مجي برعت حن نہيں ہے۔ سلف صالحين لعني صحابہ كرام وتا بعين اور ان ہے متصل زمانے والي لين تبع تابعين وغيره بدعت كى ندمت اور برائى نيز بدعت كے ساتھ كسى طرح كا ربط وتعلق ر کھنے والوں سے دُوری اختیار کرنے میں علی الاطلاق وبالعوم شفق تھے تو پھر ہیہ کہنا کس طرح درست اور حق ہوسکتا ہے کہ فلاں فلاں دین میں نئی ایجا دشدہ چیزیں تو بلا شبہ بدعت اور صلالت ہیں مگر فلا س تو ایجاد اعمال اس سے مشتی ہیں اور ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔۔؟؟ { ا }

<sup>[1] &</sup>quot;كتاب الاعتمام كلفاطي ، جارس ١٨٠ تا ١٨٠\_

برعت کی جمایت میں جولوگ موجودہ دور کے بہت سے ایسے کا موں کی مثال دیا اس جود در رصابہ اور تا بعین و تبع تا بعین کے زمانوں میں نہیں ہے۔ جیسے دین مدرسوں کی تعمیر، مسجد کے میناروں پر یا لاؤڈ اسپیکر سے اذان، چھانی کا استعال، ٹیلیفون، موٹر، رہل گاڑی اور دیگر سائنسی ایجا دات کا استعال اور کھانے پینے اور پہنے میں فراخی وغیرہ۔ انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ جن مباح چیزوں کے استعال کا مقصد تعبّدی امور سے نہیں ہوتا وہ اس فرمانِ نبوی کے تحت آتی ہیں۔

"انتم اعلم بامور دنیا کم" تم لوگ این دنیادی امورکوزیاده بهتر جائے ہو۔
اس حدیث کی روشی میں قلعے، چھاؤٹیوں کا تغیر کرنا، مدر سے ادر مسجد کے بینار بنانا اور شیلیفون وموٹرگاڑیوں وغیرہ کے استعال کا معاملہ صاف اور واضح ہوجا تا ہے۔ دو رجد بدک سائنسی اور شینی ایجا دات اور روز انہ زندگی میں ان کے استعال کے علاوہ جدید طریقے پا تیار کر دہ اسلحہ اور آلات جنگ کے ذریعہ کفار کے خلاف جہاد کرنے کے لئے تو جمیں قرآن میں میں تائید ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے :-

اوران کفار کے مقابلہ کیلئے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ قوت (اور آلات حرب) تیار کرتے رہو۔

وَ آعِدُّوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعُتُ مِنُ فَي السَّلَطَعُتُ مِنُ فَي الْمُوالِيَّةِ ٢) قُوَّةٍ . (الانفال: ٢)

ظاہر ہے کہ کفار کے خلاف بہتر سے بہتر آلات جنگ اور قوت فراہم کرنے کے ۔ لئے جدید ہتھیاروں کا اس دور میں استعمال ناگزیر ہے۔! { ا }

ا } " حوارمع المالكي في ردّ مكر ابته وصلالا بنه " للشيخ عبد الله بن سليمان بن منتج ( قاضي عد الت مرافعه مَّ إلى منه (حريز منه)

# مفاسدِ بدعات

(۱) بدعات کے اعمال میں متلا ہونے کے سبب سے عوام وخواص کی توجہ فراکش وسنن كى طرف سے كم موجاتى ہے۔ چنانچە سەمشابدە كيا كيا ہے كدابل بدعت جس قدر بدعات کی بچا آ وری میں متوجہ، حریص اور سرگرم کمل ہوتے ہیں استے فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی میں مستعد نہیں ہوتے ۔! گویا وہ فعل بدعت کوبطور''عبادت''انجام دیتے ہیں اور فرائض وسنن کوبطورِ عادت و وظیفہ! میہ چیز دین کی الٹ ملیث ہے۔اس طرزِ عمل اور ذہنیت کی وجہ سے فرائض اور سنتوں سے حاصل ہو نیوالی مغفرت، رحمت، رقت ، طہارت، خشوع وخضوع،اجابت ودعوت اورحلاوت مناجات جیسے فوائد فوت ہوجاتے ہیں۔اوراگر بالفرض کلی طور پرنہیں تو بھی ان باتوں کا کمال تو ضر در ہی فوت ہوجا تا ہے ۔! (۲) بدعت پرممل کرنے کا انجام ہے جوتا ہے کہ معروف منگر بن جاتا ہے اور منگر معروف! کیونکہ ایسے لوگوں میں انبیاء ومرسلین علیم السلام کے دین سے بُعد، بے رغبتی اور وہنی لا پرواہی پیدا ہوجاتی ہے جس سے نتیجہ میں اسلامی تعلیمات پر مل کرنے ہے ہجائے خود ساختذا فعال واعمال ميس سركشنة ومنهمك رينخ كاجذبه اور داعيه ان كاندر جز كيزليتا ہے اور . وه ساری زندگی شرک وبدعات کی سنگلاخ داد بول میں بھٹکتے ہوئے گذار دیتے ہیں۔! (س) بدعات پر عمل کرنے والا فرمانِ نبوی کے مطابق بہت می سنتو کا <del>ایجازی کیا۔</del> کے لئے محروم ہوجاتا ہے، جوان برعات کے ارتکاب کی وجہ سے اٹھا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی انگوشھے یا انگلیوں کے بور چو منے کی بدعت پڑھل کرنے والوں کا مشاہرہ کیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر ذکر رسول کے موقع پر درود شریف خود سے پڑھنے کی سعادت سے عمو مانحروم ہی رہتے ہیں الا بیر کہ اس ونت کوئی انہیں نقاضہ کر کے درودشریف پڑھنے کی تلقین کرے جس طرح ان کے جلسوں اور تقاریر کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ مقرر بار بارسامعین کو درو دشریف پڑھنے کا تقاضہ

کرتار ہتا ہے۔ یہی حال دیگر بدعتوں کا ہے کہ ان کے سبب سے بہت سی سنتوں سے انہیں دائمی محرومی اٹھانی پڑتی ہے۔!

(س) بدعات کے اندرایک خرائی یہ بھی ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والوں کے قلوب ان کوشیر میں اورلذ بذیج بھٹے میں اوران کی وجہ سے لوگ خرافات اورلغویات کے عاشق اور قرآن وسنت کے احکام سے لا پرواہ اور بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بدعتی حضرات نماز ہ بخگا نہ اور دیگر عبادات سے زیادہ اپنی بدعتوں کی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بدعتی حضرات نماز ہ بخگا نہ اور دیگر عبادات سے زیادہ اپنی بدعتوں کی بایندی کرتے ہیں۔ ان کی نماز اور دیگر فرائض بھلے ہی فوت ہوجا کیں گران کی بدم خوب ایک بی مرغوب انسی کرتے ہیں۔ ان کی نماز اور دیگر فرائض بھلے ہی فوت ہوجا کیں گران کی بدم خوب انسی برعتیں ناغر بین ہوتیں۔!

(۵) برعتی حضرات کی طبیعت اتباع شریعت کے جوئے سے حصول آزادی کی طرف دز دیدہ نگاہی سے دیکھتی ہے اورا یسے لوگوں کو صرافی مستقیم پر چلنا اورنا مساعد حالات میں حق پر جے رہنا مشکل ہوجا تا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے نفس کے اندرا یک متم کا کبریا احساس برتری پیدا ہوجا تا ہے اور وہ اپنے خود ساختہ اعمال کو بے حدا ہم اور فیم کا کبریا احساس برتری پیدا ہوجا تا ہے اور وہ اپنے خود ساختہ اعمال کو بے حدا ہم ورفع الثنان بچھتے ہیں جس کے بعد اتباع شریعت اورا حکام عبود بہت کی ان کی نگاہ میں وہ قدرو قیت نہیں رہتی جو حقیقت میں ہوئی چا ہے۔ اس طرح ان کی مسامی فکر و ممل کا رخ وربی سے ہٹ کر برعتوں کی طرف مڑجا تا ہے۔ اور وہ ان برعتوں کو ہی اپنا سمج فیل اور وہ ان برعتوں کو ہی اپنا سمج فیل اور وہ منا بجھونا بنا کیلئے ہیں۔!

(۲) بدعت کا طرز عمل اختیار کرنے کے بعد چونکہ دل انتاع نبوی کی طرف مائل نہیں ہوتا اس لئے اہل بدعت کے ایمان میں ضعف پیدا ہوجا تاہے، جوان کے دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ بدعت کا مرتکب اپنی دانست میں بہی تجھتار ہتا ہے کہ وہ ان اعمال کے ذریعہ نیک کمار ہاہے یا دین کی خدمت کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت میں حنلائت و گمراہی کے غار میں گرر ہا ہوتا ہے۔ ا

(2) بدعت کے ارتکاب سے دل سخت اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ صدیب نبوی میں بدعت کو صلالت اور گمراہی کہا گیا ہے۔اور صلالت ، تاریکی وظلمت سے عبارت ہوتی ہے۔ جبکہ 'ہرایت' اس کی عین ضدیعی نور اور روشنی کا نام ہے۔ نور ایک طیف اور نرم ونازک شے ہے جوزم ولطیف دلوں میں ہی جانگزیں ہوتی اور اپناٹھ کا نابناتی ہے۔ بدعت وصلالت چونکہ معصیت اور اللہ نتائی کی نافر مانی ہے۔ اور مسلسل معصیت از نافر مانی کرنے ہے ول شخت ہوجاتے ہیں اس لئے شخت دلوں پر نور ہدایت کا گذر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی حصرات عموماً حق بات قبول کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہو پاتے خواہ آیے قرآن وحدیث سے کتنی ہی دلیایں ان کے سمامنے پیش کریں!

برعتی حضرات کے ہدایت سے محروم ہونے کی ایک دوسری وجہ رہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کا موں کو'' دین' اور ثواب کا کا م مجھ کر کرتے ہیں۔اس لئے ان کا ذہن اور شمیر ہمیشہ ہی غلط فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے۔اور وہ زندگی مجریح راستہ پر نہیں آیا کرنے۔الا میہ کہ وہ ارحم الراحمین ہی کوراہ ہدایت سے نواز دے۔بلاشہ وہ ہرشی پر قادر ہے۔!

(۸) برعات ریا کاری کا زینداور شرک کا دروازہ ہیں۔اہل بدعت جو بھی مملل کرتے ہیں ان میں رضاء الہی کے بجائے نام و مود اور فخر و مباہات کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ اوروہ بدعت کا ممال ایک دوسرے سے بروھ پڑھ کرانجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔اس طرح رفتہ رفتہ وہ اخلاص فی الدین کی صفت سے بالکل ہی محروم اور تہی والمن ہوجا تے ہیں۔جس کے نتیجہ میں ارکان وین اور فرائفن وواجبات میں بھی ان کے اندر دیا کاری کا غلبہ ہوجاتا ہے۔ اور پر حقیقت ہے کہ '' ریا' ۔ جے حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب دل میں جگر لیتا ہے تو پھر انحوا کے شیطانی کے نتیجہ میں انسان بری آسانی ہے نشرک اکر کہ المین اس بیری منال ہوجاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں مورہ ''ص' کے اندر شیطان کا سے 'شرک اکبر' میں جتال ہوجاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں مورہ ''ص' کے اندر شیطان کا سے خواس نے رب العالمین کے دو بروشم کھا کر کیا تھا۔ یعنی تیری عزت و وجال کی شم امیں آدم کی تمام او لا دکو بہاؤں کا گرتیر میں مندوں پر میرا بس نہیں چلے وجال کی شم امیں آدم کی تمام او لا دکو بہاؤں کا گرتیر میں مندوں پر میرا بس نہیں جلے وجال کی شم امیں آدم کی تمام او لا دکو بہاؤں کا گرتیر میں اسان دیا کاری کا عادی ہوجاتا ہے تو شیطان اس کوآسانی سے انسان دیا کاری کا عادی ہوجاتا ہے تو شیطان اس کوآسانی ہوجاتا ہے۔ اسان دیا کاری کا عادی ہوجاتا ہے تو شیطان اس کوآسانی ہوجاتا ہے۔ ا

(۹) برعت کے مرتکب اوگوں کے چیروں سے صالحیت کا نورختم ہوجا تا ہے۔ان کے کتنے ہی ہو ہے دت گذار، علا مداور شرقی وضع قطع کے پابندا شخاص کو دیکھے لیجئے ، رفق وانا بت الی اللہ کے آثار دُور، دُورتک ان جی نظر جیس آئیں گے بلکداس کے برخس بغض وقساوت اور کبروعداوت کے تا ثرات ان کے چیروں کے نقوش پرنمایاں نظر آئیں گے۔ الله ماشاء اللہ صحیح حدیث بیس مومن کی منجملہ ویگر صفات کے ایک صفت میہ بھی وار دہوئی ہے لیک ما اللہ ماشاء اللہ صحیح حدیث بیس مومن کی منجملہ ویگر صفات کے ایک صفت میہ بھی وار دہوئی ہے لیک اللہ ماشاء اللہ صحیح حدیث بیس مومن کی منجملہ ویگر صفات کے ایک صفت میہ بھی وار دہوئی ہے۔ اس کے برخس فاس کے بارے بیس صدیث نبوی کے الفاظ ہیں کہ الفاسید فی خِب بیس مدیث نبوی کے الفاظ ہیں کہ الفاسید فی خِب بیس مومنانہ بیچان سے عاری ہی ملے گواں کر بیست صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس مومنانہ بیچان سے عاری ہی ملے گی اس کے برخس بخض و کینہ فتنہ بروری فریب و دجل مومنانہ بیچان سے عاری ہی ملے گی اس کے برخس بخض و کینہ فتنہ بروری فریب و دجل اور چالبازی ان کے اکا برعلاء سے نیکر عوام الناس تک کے دوارو ممل پر چھائی نظر آگ گی جوان کے خونہ خدااور آئرت کی بازیرس سے بے نیازی کا شوت ہے۔!!

(۱۰) اہل بدعت ''نور ہدایت' سے محروم اور مرچشمہ ہدایت و نبات قرآن وصدیٹ کے سیح فہم سے قطعی عاری اور برگانہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سرمایہ فکرو خیال قرآن وسنت کے بجائے اہل تشیع کی تدسیس کردہ اولیاء تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے مبتدعانہ اعمال کے لئے انہیں کتابوں کو بطور دلیل پیش کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے ان کی ذبنی پرواز اپنے اپنے خانقائی بزرگوں کی پیروی تک ہی محدود ہوگی اور وہ اپنی نبات اور فوز وفلاح کے حصول کے لئے ایسے لوگوں کے دامن میں بناہ کے متلاشی اور

الروال نظرا تے ہیں جن کوفران مجید میں عِبدا اُلْمُ قَالُکُمْ کہا گیا ہے۔ اس طرح وہ اِللہ اللہ اللہ اللہ اور دیم اور رحمت ومعفرت سے مالوں ہوکرا ہے محور فکر مشائخ تصوف کے در کے گدائی ہونے کے ساتھ ساتھ عوف و اقطاب اور دیگر اولیا و تصوف کی خدائی کے در کے گدائی ہونے کے ساتھ ساتھ عاتم ہیں۔! اس کا نتیجہ بیہ وہا ہے کہ وہ ان قائل اور ان کی نگاہوں میں موجود اہل تشیع کے داخل کر وہ شرکیہ عقائد کو درست مان کر مشرکا نہ ایمال ورسوم کے عادی بن جانے سے بیانداوراس کے شیدائیوں ایمال ورسوم کے عادی بن جانے ہیں۔!!

(۱۱) بدعات پر عمل کرنے سے ذہن وگمان فاسد ہوجاتے ہیں۔ جس طرح الله ہا کہ فراسی مقدار شہد یا کسی بھی مشروب کو کڑوا کردیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام کے جشمہ کہ صافی میں بدعت کی کدورت اور گندگی شامل کردیتے سے ذہن و گمان بد بودار اور فاسد ہوجاتے ہیں اور ایسے لوگ کسی وی مریض کی طرح اپنے علاوہ ہرایک کے ایمان ورفاسد ہوجاتے ہیں اور ایسے لوگ کسی وی مریض کی طرح اپنے علاوہ ہرایک کے ایمان و عمل کو بلاکسی شری شری شوت اور عقلی دلیل کے خصرف سے کہ شک وشبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ اپنے کہر نفس اور پندار بدعت کے باعث بلا تکلف اور بے جنجک دوسروں کو کا فروا کفر اسلام سے خارج کہنے سے در اپنے نہیں کرتے ۔!

اہل بدعت چونکہ فرمانِ رسول کے مطابق صلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھنگ رہے ہوتے ہیں اور منزل ہدایت ان سے بہت دُور ،اور نظروں سے اوجھل ہوتی ہے اسلے وہ اپنی ذہنی اختشاراور پراگندہ مزاجی کے سبب ہرائ مخص کو جو آئبیں سیدھارات بتانے اور منزل کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدگانی سے دیکھتے ہیں اور اسے راہزن نصور کر کے اس کے خلاف اول فول بکنے گئتے ہیں۔ ٹھیک اس مریض کی طرح جو بخاری میں مبتلا ہو، اس کو جو بھی عمرہ سے عمرہ غذادی جائے گی اسے کڑوی ہی معلوم ہوگی ۔ اسکے بر عمل و چوبی اور اسکے بر عمل و چوبی اور ایج بر ایک بر عمل و چوبی کی اسے کڑوی ہی معلوم ہوگی ۔ اسکے بر عمل و چوبی اور تیز مصالحہ و اعصاب کو جوبی اور تیز مصالحہ و اربی اللی بدعت کا بھی بہی طرز عمل ہے ۔ قرآن و صدیث جو بہت ہی کیوں نہ کر کے رکھدیں —! اہل بدعت کا بھی بہی طرز عمل ہے ۔ قرآن و صدیث کی سا دہ اور مفید با تیں اور شرعی دلائل ان کے طبق سے تبییں اتر تے بلکہ وہ آئیں کڑو ہے کی سا دہ اور مفید با تیں اور شرعی دلائل ان کے طبق سے تبییں اتر تے بلکہ وہ آئیں کڑو ہے

اور کسیلے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے "المحق مُنَّ المَّینی حق بات کر وی معلوم ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے "المحق مُنَّ انتِهَا کَی لَدْ بَذِ خُوش ذَا لَقَدَاور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس انہیں بدعت کے چیٹ ہے اعمال انتِهَا کَی لَدْ بَذِ خُوش ذَا لَقَدَاور حسین ودلفریب لکتے ہیں۔ چاہے اس کے نتیجہ میں جہنم کے عدّاب کا حرہ ہی ان کو آخرت میں کیوں نہ چکھنا پڑے مگروہ ان کوچھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے۔!

(۱۲) بدعت شرونساد، بهث دهری اور فریب کاری کی جنم دا تا ہے۔ اہل بدعت کے یاس چونکہ اینے وضع کردہ اعمال کی تائید میں قرآن وحد بہت کے واضح دلائل نہیں ہوتے اس کئے وہ قرآن وسنت کے صریح احکام کے مقابل، اینے اعمال بدعت کے دفاع میں مجہول صوفیاء کے اتوال اور ان کا طرز عمل، غیرمعروف علاء اور اصحاب فکر و دانش کی كتابول كے حوالہ چیش كرتے ہیں چران كى بات وزن دار بنانے كے لئے ان لوگوں كى تعربیف اور مرتبه میں حدے زیادہ مبالغہ آرائی اور زمین آسان کے قلابے ملائے بغیر کام - نہیں چاتا۔اس طرح ان لوگوں کوانہتا کی درجے کاولی بخوث اور فنطب الاقطاب کا خطاب دے کران کو پہلے کارساز ومطاع بنایا جاتا ہے، پھرانہیں خدائی کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اس طريقے سے ان "بزرگول" سے منسوب كرده بربات عوام كى نگابول بيس اس قدرا بم اور باوقعت بن جاتی ہے كةر آن وحديث كواضح احكام كر كلر لے سكے--! اگر پھر بھی کچھلوگوں کے ذہنوں میں آخرت کی بازیرس کاتھوڑ ایبہت خدشہ باتی رہ جائے تو اس کے تدارک کے لئے ان خودساختہ ادلیاء کوظم کا نات میں دنیل اور میدان حشر میں اس قدر بااختیاراوراللہ کے مقابلہ میں جری ٹابت کرناضروری ہوتا ہے کہ وہ اسپے جس نام لیوا کوچاہیں،اس کی طویل قردِ معاصی کے یاد جود، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کردیں اور اللہ تعالى كا قانون احتساب مندد يكتاره جائے-!!

اہل بدعت شروفساد کس طرح بھیلاتے ہیں اس کا اندازہ نگانا کچھ مشکل نہیں۔ مسلم عوام کی عام نفسیات بیہ ہے کہ باوجودا پی تمام تربیع مل اور بدا ممالیوں کے، چونکہ وہ کلمہ طیبہ پرایمان ویقین رکھتے ہیں اور رسول الله سلی الله علیہ وکلم سے محبت اور والہانہ عقیدت ایکان کا خاصہ ہے۔ اس لئے ان کوجوڑ کانے کے لئے آئیل صرف اتناہی باور کرادینا کافی

رَبِلُو يَكُ فِي أَنِّ أَنْ

ہے کہ فلا سی خص یا گروہ رسول اللہ ﷺ کوئیس ما نتا یا اولیاء اللہ کی عظمت کا قائل نہیں .....!
عوام الناس کی بڑی اکثریت چونکہ طعی جابل اور قرآن وسنت کی تعلیمات اوراحکام سے بہرہ ہوتی ہے، وہ ان گندم نما جوفروش' علاء بدعت' کی پر فریب چالوں اور لیجے دار
باتوں میں بڑی آسانی ہے آجاتی ہے اور حبّ رسول اور عقیدت اولیاء ہے معصوم جذبات
کی رو میں بہہ کر ان تمام تو حید پرستوں اور اسلام کے شیدا ئیوں کے خلاف صف آراء
ہوجاتی ہے جوشرک و بدعت کی ندمت میں آواز اٹھاتے ہیں ۔اس طرح عوام کے جذبات
مشتعل کر سے بہلوگ جنگ وجدال اور شروف اوکا ماحول پیدا کردیتے ہیں۔اس طرح
مسلمانوں کی باہمی سر پھٹول اور نفرت و عصبیت کے سہارے بہلوگ اپنی شرک و بدعت کی
مسلمانوں کی باہمی سر پھٹول اور نفرت و عصبیت کے سہارے بہلوگ اپنی شرک و بدعت کی
دروکان' اچھی طرح جمالیت ہیں اور پھرعرس ، نیاز ، فاتح ، گیار جویں ، نیجہ ، دسوی ، چہام ،
اور میلا دو محرم کے بہانے بی عوام کی جیبیں غالی کرا کے اپنی مجودیاں اور تن ولوش کو مسلمل

سيحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه

ا بوعد نان بیل بیری شلع ریلی ۱۳۳۳ مفر المظفر ۱۳۲۳ ه (بروز جمعة الهبارك)



رَبِلُوبِكُ وَانَ أَبْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# فهرست مأخذ

## قرآن وتفسير

تَنْزِیلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ علامه علاء الدین ابوالحسن بن ابراجیم بغدادی علامه قرطبیؓ

(۲) تفسیرخازن علامه علاءا (۳) تفسیر قرطبی علامه قرطبیً (۳) تفسیروں میں اسرائیلی روایات مولا

(٣) تفسيرون مين اسرائيلي روايات مولانا نظام الدين اسيرادردي (الجمعية بكذ بود بلي) (۵) اسرائيليات في النفسير والحديث مولانا نظام الدين اسيرادروي (الجمعية بكذ بود بلي) (٢) الانقان في علوم القرآن علامه جلال الدين السيوطيّ

## • كتب صديث وفقه

الم ابوعبدالله محد بن استعمل البخاري (الهوني الماه) الم ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري (الهوني الآله) المام ابوداؤ وسليمان بن الاهتعث (الهوني الماهي) المام ابوعيسي محمد بن عيسي الترفدي (الهوني المحاج) المام ابوعيسي محمد بن عيسي الترفدي (الهوني المحاج) المام ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب بن على بن سنان بين بحر بن دينارنسائي

بن المرابوعبدالله محمد بن ميزيد قزوين شخولى الدين محمد بن الخطيب التمريزي المام دارالبحر تامام ما لك بن انس امام ابوعبدالله بن عبدالرحمٰن دارم سمر قندي امام احمد بن عنبل " (2) سیخی البخاری (۸) سیخی اسلم (۹) سنن ابودا دُد (۱۰) جامع ترندی

(۱) قرآن مجيد

(۱۱)سنن نسائی

(۱۳)سنن ابن ماجه (۱۳)مشکوة المصانیخ (۱۴)مؤطاامام مالک (۱۵)سنن داری (۱۲)منداحمه بَرَيلُوتِكَانُهُ وَمَنْ مَهُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهيقٌ (۱۷)سنن الكبري امام حاكم (۱۸) متندرک حاکم (۱۹)مجم طبرانی حافظ نورالدين على بن الي بكرابيثي (٢٠) مجمع الزوائد امام ابو بكراحمه بن حسين البيهقيُّ (۲۱) ولائل نبوت علامه بدرالدين عيني (۲۲)عمرة القاري ملاعلی قاری حنفی ّ (۲۲۳)الموضوعات كبير (٢١٧) تذكرة الموضوعات علامه جلال الدين السيوطيّ (٢٥) اللآلي المصنوعه في الإحاديث الموضوعه علامه جلال الدين السيوطيُّ علا مه علا والدين مسكورة م (۲۲) در مخار (٢٧) تحرير المخار على درالخار فتن عبدالقا دررافعيّ علامهابين عابدين شامي (۲۸) فآوی شای شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوگ (۲۹) نناوی کزیزی قاضى ثناءالله يانى يْ (۳۰) مالايدمنه

#### • کتب تواریخ

(۱۳) تاریخ این اثیر (الکائل فی الباریخ) علامه این اثیر (۱۳) تاریخ الامم والملوک الطبری (۱۳۳) تاریخ الامم والملوک الطبری (۱۳۳) تاریخ اسلام المی والحصارة الاسلامیة ، و اکثر احری (۱۳۳) موسوعة الباریخ الاسلامی والحصارة الاسلامیة ، و اکثر احریلی (۱۳۵) اضواء کی العربی و اکتر ابراجیم الشریفی (۱۳۵) اضواء کی العربی و اکتر ابراجیم الشریفی (۱۳۳) تاریخ الممذا بهب الاسلامیه شیخ مجمد ابوز بره (۱۳۷) تاریخ الشعوب الاسلامیه برگلمین (۱۳۷) تاریخ الشعوب الاسلامیه برگلمین (۱۳۸) البراید والنهایه علامه این کثیر دشتی الاسلامیه برگلمین البراید والنهایه علامه این کثیر دشتی الاسلامیه برگلمین الاسلامیه برگلمین الاسلامیه برگلمین الاسلامیه برگلمین الاسلامیه برگلمین البراید والنهایه علامه این کثیر دشتی الاسلامی الاسل

رَيلُومَكُ نِهُ مَنَ مَهُور اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۳۹) اران کی ادبی تاریخ پروفیسر محت الحن

(۴٠) تاريخ خلافت بن فاطمه واكثراوليري

(۱۲) داستانِ قاہرہ اسٹینلی لین بول (مطبوعداندن الم 190ء)

(۴۲) تشميرز ريكيس سلاطين بروفيسر براؤن

(۱۳۳)باب کی نتی تاریخ پر فیسر براؤن

(۱۲۲۷) تاریخ تصوف پروفیسریوسف سلیم چشتی (لا موریا کستان)

(۵۵) تاریخ خاندان برکات سیدشاه اولا در سول محدمیاں برکاتی مار مروی (مطبوعه کراچی)

يشخ ابوطالب مَلَى

شيخ على بنء ثان جوري

شيخ محى الدين ابنِ عربي

ملاسلطان محمر كنابادي

سيد بنده نواز گيسودراز

شخ ابوالقاسم قشيري

مير خور دد باوي سيد محربن مبارك علوى

يَ خَطَام الدين چَنتن اور مَك آبادي \*

سيد مظفر على شاه چشتى (نول كشور يريس لكصنو، ١٨٨٤ء)

ڈاکٹر ذکی مبارک (مطبوعہ مقر)

كتب تصوف

(٢٨) التصوّف الاسلامي

( ١٦٠ ) توت القلوب

(۴۸) کشف انجوب

(١٩٩) فصوص الحكم

(۵۰)سيرالاولياء

(٥١) نظام القلوب

(۵۲)ولايت نامه

(۵۳)جوامع الكلم

(۵۲)جوابرتیبی

(۵۵)رسالەتشىرىيە

(۵۲) حقا كن ومعارف القدر سيدسلامت الله قادري

(۵۷) الكوكب الدرب عبدالرؤف مناوى (مطبوع مصر: ١٩٣٨ عيم ١٩٩١ع)

(٥٨) التعر ف لمذبب المل تصوف ابو بكر كلابازى (مطبوعة قابره: ١٩٨٠هـ)

(۵۹) مذہب اور باطنی تعلیم پروفیسر مرز امحم سعید مزید

(١٠) تاريخ نضوف پروفيسر پوسف سليم چشتی (لا مور، پا کستان)

#### र्वे द्वाराम् (mm)

(۱۱) اسلامی تصوف میس غیراسلامی

ر وفيسر يوسف سليم چشتی (د بلی) نظریات کی آمیزش سيدا حرعروج قادري (دبل) (۲۲) أولياء الله

عبدالرحمن بدوى (طبع بيروت ٢ ١٩٤١ء) ( ۲۳ ) صطحات الصوفياء

ڈاکٹر ہے، کے برج (مطبوعہ ہاٹ فرڈ (۱۴) درویشون کابیکناشی سلسله

بوالس اے (امریکہ) کے 191ء)

يشخ عبدالرحل عبدالخالق (مطبوعه: كويت ١٠ ١١٠٠) (٦٥) فضائح الصوفيہ

سيدمصطفي عروسي

(۲۲) نتائج افكار قدسيه حصرت مجد دالف ثاتي (مطبوعه: كانپور الم 19) (٧٤) كمتوبات امام رباني مكتوبات شيخ شرف الدين يجيُّ منيريٌّ (لَكَصْنُو: ١٢٨هـ) (۲۸) کمتوبات صدی محداحسان مجددي خليفه قيوم راكع (۲۹) روضة القيومييه

ديگركتىب

فيتخ الاسلام علامدابن تيمية (۷۰)منهاج السنة (۱۷)مطالعه بریلویت

علامہ ڈاکٹر غالد محمودا یم اے فی ای ڈی ما نجسٹرانگلینڈ (طبع دیوبند)

> (۷۲) بربلویت طلسم قریب ماحقیقت؟ و اکثر ابوعد نان سمیل ( فينخ البنداكيثري دارالعلوم ديوبند)

(٢٥) اللام مين بدعت وضلالت في محركات واكثر ابوعد نان مهيل وارالد اعي للنشر والتوزيع رياض (سعودي عرب)

واكثر ابوعد نان سبيل نظام الدين بردارس بمبكى (۷۴) انکاررجم ایک فکری گراہی

(۵۵) از كارتصوف اورتز كيدس

وْاكْثر ابوعد نان سبيل (زيرطبع) أيك تجزياتي مطالعه علامه ابواسحاق الشاطبي (مطبعة المنارم عرب السايع) (٢١) كتاب الاعتصام رَبِلُوتِكُ ذِنْ مَنْ بَرُو الْكِينَا عَلِيهِ ﴿ وَارْ الْكِينَاعِلَهُ ۗ وَارْ الْكِينَاعِلَهُ ۗ وَارْ الْكِينَاعِلَهُ ۗ

ملاحيلي (۷۷) كشف الظنون (۸۷)شرح مقاصد علامه سعدالدين تفتازاتي ليننخ محمر سنوى (29)شرح ام البرابين (۸۰)البواقيت الجوامر علامه عبدالوماب شعراقيً (۸۱)تلبیس ابلیس علامهابن جوزي (قابره: ١٩٣٣ه علامهابن حجركل (۸۲) صواعق محرقه يشخ محى الدين عبدالقا درجيلا كئ (۸۳) فتوح الغيب (٨٨) قرة العيون الموحدين شيخ عبدالرحن بن حسن آل شيخ (مطبوعه: لا بهوريا كستان) مولا ناخليل احمد صاحب محدث سهار نيوريّ (٨٥) المهندعلي المفتد (٨٧)شرح اشباه والنظائر علامه شهاب الدين خفاجي (۸۷) نسیم الریاض (شرح شفاء) ملاعلی قاریؒ (۸۸) شرح شفاء مولا نامعين الدين اجميريٌ (۸۹) تخليات انوارمعين مجلس علماءرام بور (شائع كرده: المجمن اختر الاسلام (٩٠)رزم شيرين چاه شور الوسواچ پیلی بھیت) مفتى خليل احد بدايوني (طبع: جميئ) (٩١) انكشاف تن ..... (مطبوعة زاديريس پينه) (۹۲) كمالات دحاتي (۹۳)حوارمع المالكي في ردّ للشيخ عبدالله: بن سليمان بن ملتج ( قاضي عدالت مرافعه مكه مكرمه ) منكراننه وصلالانته علامهاحسان البي ظهيرشهيد (مطبوعه: رحيمابريلي) (۹۴) بریلویت محربن عبدالو مإب تميئ (لا مور: يا كستان) (90) كتاب التوحيد ابوالفصل مولا ناعبدالحفيظ بلياوي (٩٢)مصباح اللغات

## بريلوى كتب

(۱۰۱) اختام شریعت جناب احمد رضا خال بریلوی جناب احمد رضا خال بریلوی (۹۸) فآوی افریقه جناب احمد رضا خال بریلوی (۹۹) الامن والعلی جناب احمد رضا خال بریلوی (۱۰۰) خالص الاعتقاد جناب احمد رضا خال بریلوی جناب احمد رضا خال بریلوی (۱۰۱) احکام شریعت جناب احمد رضا خال بریلوی جناب احمد رضا خال بریلوی (۱۰۰) تمهید الایمان جناب احمد رضا خال بریلوی

(اداره تحقیقات امام احمدرضابهیوی)

(۱۰۳) عدائق بخشش (مجموعه کلام) جناب احمد رضاغال بریلوی (۱۰۳) ازمة القمرید فی الذب من الخمرید جناب احمد رضاغال بریلوی (۱۰۵) الطاری الداری پهفوات عبدالباری جناب احمد رضاغال بریلوی (۱۰۵) الطاری الداری پهفوات عبدالباری جناب احمد رضاغال بریلوی (۱۰۲) عرفان شریعت (مجموعه ملفوظات) جناب احمد رضاغال بریلوی (مرتب کرده عرفال علی پیسل پوری)

(عه) الملفوظ (مجموعه ملفوظات) جناب احدرضا خال بريلوى (مرتب كرده صطفي رضاخان)

(۱۰۸) شمع شبستانِ رضا (مجموعهملیات) جناب احمد رضاخان بریکوی (مرحیه: اقبال احمدنوری) رضادار الاشاعت بهیری

اله (۱۰۹) سوانح اعلیٰ حضرت قاری احمد بیلی بھیتی اله (۱۱۰) حیات اعلیٰ حضرت ماناشاه قادری (۱۱۰) المیر ان ' جمیئ' امام احمد رضا خال نمبر (۱۱۱) المیر ان ' جمیئ' مولوی امجد علی گھوسوی مولوی امجد علی گھوسوی مفتی احمد یارخال نعبی گجراتی مطبوعہ یا کستان (رسالہ رضویہ) مطبوعہ یا کستان

# هاری چندا ہم مطبوعات







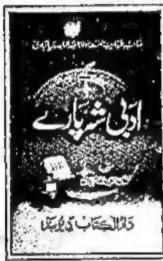







Ø





فهرست كتب مفت طلب فرمائين

كَارُالْكِتَابُ كُيُوسِنُلُ

PRINT ART Delhi Ph. 23634222 Fax: 011-236 422